

الصدرة والدلال بعبك با رسول الله ميايي

جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں



مصنف

فيض ملت، آفاب المسنّت، امام الناظرين، رئيس المصنفين حضرت علامه الحافظ مفتى محمد فيض احمد اوليسي رضوى مدظله، العالى

> با اهتماء حضرت علامه مولا ناحزه على قادري

ناشر اداره تالیفات اویسیه اسلامی کتب کامرکز محکم دین سیرانی روژبیرون سیرانی مسجد بهاول پور رابطهٔ نبر:6820890-6321اور6830592

### مسين ويزيد

| لـ الهرست مضامين |                                                                 |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| صفحتبر           | مضموان                                                          | تبرثار |
| 8                | بثارت ولا دت امام حمين الله                                     | 1      |
| 9                | بجين حسين ڪا                                                    | r      |
| 10               | فقامامسين                                                       | -      |
| 11               | امام حسين بارسول الله الله الله الله الله الله الله ال          | ~      |
| 11               | ارامیم حسین پر قربان                                            | 0      |
| 13               | امام حسین پین کا دور عثانی میں دور جوانی                        | 34     |
| 14               | فضائل امام حسين                                                 | _4     |
| 23               | حسين الله كي عبادت ورياضت                                       | X      |
| 24               | فرمودات وارشادات                                                | 9      |
| 26               | سخی امام سین 🚓                                                  | 1.     |
| 27               | قدروالي قدر جانة بين حسين الله كي                               | 11     |
| 27               | ا ا مام حسین 🚓 اور فاروق اعظم 🗯                                 | 11     |
| 29               | امام حسين الشين في ناصر ف جكر كوشه بلكه صحابي رسول الله بحي بين | 11     |
| 32               | بيت برير                                                        | TIM:   |
| 33               | علم غيب نبوي ﷺ كى جھلك                                          | 10     |
| 38               | حق حسين برحق حسين                                               | IY     |
| 41               | يزيدذ كيل وخواراور بدكردار                                      | 42     |
| 42               | ر ہانی علائے أمت كا فيصله                                       | IA     |
| 45               | فرست بزید کے گذے کر توت کی                                      | 19     |
| 47               | الل مدينه برظلم وستم                                            | 1.     |
| 48               | ورسِ عبرت یزید پرستوں کے لئے                                    | 11     |
| 48               | المل مدينه كالتاخ كى سزا                                        | rr     |
| 58               | 🗸 حدیث قطنطنیه اوریزید                                          | rr     |
| 60 (             | ر غز و ہ قطنطنیہ میں بزیدا میرنہیں ہمگوڑا ہے                    | 10     |

### نام كتاب

﴿حسين ﴿ و يزيد ﴾

فيض ملت، آفاب المسنّت، امام المناظرين، رئيس المصنفين حضرت علامه الحافظ مفتى محرفيض احمداويسي رضوي مظله العالى جامعداويسيه رضويه بهاوليور

بااجتمام: حضرت علامه مولانا حزه على قادري

اثاعت: رايخ الاول 1427ه ، الريل 2006ء

قيمت : رويے

كيوزر: محدسلمان رضاعطاري (0300-2809884)

نَا عُلُ وْيِرَا مَنْكُ: (الرِّيحِاقُ أُرِّ (فَكُسَ فِن مُوبِأَلُ: (0300-2809883)

روف ریدنگ: ابوالرضا محمه طارق قادری عطاری

فون موبائل : (0300-2218289) ﴿ ناشر ﴾

اداره تاليفات اويسيداسلامي كتب كامركز محکم دین سیرانی روڈ بیرون سیرانی مسجد بہاول پور رابط نبر: 0300-6830592 اور 6830592 (در 6830592)

مثم الحق افغانی۔ (۴) مولوی بشیر احمد پسر وری۔ (۵) مولوی عبدالستار تو نسوی وغیرہ استان اللہ میں تاکہ سمبیل شاہ خطیب جامع مسجد وہتم مدرسه اسلامیہ عربیہ ٹوبہ ویک سگھلا مکیور۔

یہ خارجی مولوی لکھتا ہے کہ میں سیّد نا ہزید کی روح کوسلام بھیجتا ہوں جو کہ امیر المؤمنین ہے۔

باسسمولوی ابوالوحید غلام محد مولوی فاضل و فاضل دیو بندراجن پورڈیرہ غازیخان لکھتا ہے کہ حضرت بزید رحمۃ الله علیہ ایک جلیل القدر مجاہد اسلام ہیں اور میرا ایمان ہے کہ وہ ضروری جنتی ہیں اور مجھے اپنے والد کے متعلق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہیں لیکن حضرت بزید کے متعلق میراایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں ور نہ حدیث کا افکار کرنا پڑے گا۔
 حضرت بزید کے متعلق میراایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں ور نہ حدیث کا افکار کرنا پڑے گا۔
 (کتاب رشید ہو مضاحی میں المیان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہیں ور نہ حدیث کا افکار کرنا پڑے گا۔

m).... مولوی غلام مرشد سابق خطیب شابی مجد لا ہورنے لکھاہے کہ

س).....مولوی ظہیر الدین چک نمبر ۱۳۵ گ ب ضلع لائل پورنے ابویزید کے ایک خط کے جواب میں لکھا ہے کہ:

محتر می بٹ صاحب آپ نے پر بید کے متعلق دریافت کیا ہے کہ وہ کیٹے خص تھے اوران کے بارے میں

### الفالقلف

الحمد لله وحدة والصّلوة والسّلام على من لانبي بعدة وعلى آله واصحابه اجمعين.

المابعد! قيامت قريب آئن اس كى علامات بين ايك بيكه اسلاف كوگالى دى جائين گى، گالی سے مراوتنقیص اور عیوب شاری ہے۔ اہلِ اسلام کویقین کم آئے گا کدا سے بد بخت بد نعيب بھي اب بين جو كتے بين كرصنين الله ايے بى آل رسول الله كوسيّد كہنا، مانا ميج نبين كيونكه جس روايت سے ان كاسيد ہونا ثابت ہے ايسے توسيّدنا ابوبكر وعمر اللہ كے لئے بھى ثابت ہے تو پھروہ اوران کی اولا دکوسیّز نہیں کہاجا تاوغیرہ اوربیسلسلہ خوارج ونواصب یعنی وشمنان البلبيك نے عرصد درازے چلایا ہوا ہے۔ اس فتم كے بيليوں مسائل كورے كے اور کرتے رہیں گےلیکن عوام بلکہ بہت سے پڑھے لکھے اس لئے نہیں مانے کہ کیاا سے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اہلیت کے لئے ایسا کہیں۔ بیان کے مطالعہ کی کمی یا پھر رؤور عایت اورمصلحت كيشي موكى ورنداس وقت قوم بخبرنبيس كهامام حسين بيجيسي يا كبازاور بلند قدر شخصیت کو باغی دوزخی ، لا کچی (معاذالله) اور رسوائے زمانه اورجس کے دوزخی ہونے اور فاسق وفاجر ہونے کے متعلق اہل اسلام کو ذرّہ برابرشک نہ تھا لیحیٰ پرزید کوامام برحق اور قطعی جتنی ثابت کرنے پرایڑی چوٹی کازورلگایا جارہا ہے اوروہ لوگ کوئی گوشدنشین ٹولی نہیں بلکہ عوام میں مشہور ومعروف اور دین کے بڑے ٹھیکیدار بعنی علمائے دیو بنداوران کے ہمنوا ممکن ہے میرے ان دونقطوں پر کوئی اعتبار نہ کرے ، ان کی تحریریں ملاحظہ ہوں اور چند مولو یوں کے نام بن لیں۔

(۱) مفتی محرشفیع دیوبندی - (۲) ابوالاعلی مودودی بانی جماعت اسلامی - (۳) مولوی

گر قبول افتذ رہے عز وشرف (اولین نفرلد بہاولپور ہیم الجمعہ)
حضرت امام حسین شیسر مابیا سلام اور مابی جان وائیان ہیں ان کا ذکر خیر ہماری نجات اخروی وسعادت ابدی کا موجب ہے۔فقیر نے سینکٹووں کتب ورسائل لکھے اور زندگی نے وفاکی تو اور بھی لکھے گا (ان شاء اللہ تعالی) کیکن میلی جات جو ذکر حسین شیسی سی گر ررہے ہیں پچھ السے محسوس ہوتا ہے کہ۔

میں یہاں ہوں میرادل مدیے میں ہے علا مدا قبال مرحوم نے کیا خوب فر مایا ہے۔
درمیان امت آن کیوان جناب ہمچوحرف قل ھواللہ در کتا ب
سرّ ابراہیم الفیلی واساعیل الفیلی بود
درمیز قرآن از حسین اموخت ختیم ز آئش اوشعلہ ہا اند وختیم

**ተ**ተተተ

#### حسين ويزيد

ہمیں کیاعقیدہ رکھنا چاہیے تو اس کے متعلق عرض ہے کہ حمین ﷺ کے متعلق یزید کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ بی اس کوعلم تھا۔ بیشک یزید خلیفہ برخق تھے۔ (کتاب رشید ابن رشید ، صفحه ۴۳۳) ۵).....مولوی مفتی بشیر احمد خطیب جامع مجد پسر ورضلع سیالکوٹ نے ترکزیکیا ہے کہ

شیعه فد مب میں فاسق اور ظالم کی بیعت بدترین گناه ہے اوریز بد فاسق و کا فرتھا تو سیّد
نازین العابدین نے برید کی بیعت کیوں کی۔
( کتاب رشید ابن رشید موسخت کیوں کی۔
۲) .... مولا ناسیّد نورالحس شاہ بخاری مہتم مرکزی تنظیم المسنّت بیرون بو ہڑگیٹ ملتان ، نے
لکھا ہے کہ محترم المقام ۔ وعلیم السّلام

یادفرمایا، شکریہ! جوابا عرض ہے کہ بزید کے مسلمان ہونے پر تو تمام مسلمانوں کا انقاق ہے جولوگ اس زمانے میں بزید کو کافر کہتے ہیں ان کا اپنا ایمان مشتبہ ہے البتداس کے فتق و فجو رکوشلیم کیا ہے اس فتق و فجو رکوم میں زیادہ تر اعدائے دین کا ہاتھ کام کرتا ہے فرض محال اگر فاسق تسلیم بھی کرلیا جائے تو آج کل کے فاسق کہنے والوں سے تو زیادہ فاسق قطعانہیں ہوگا۔

(كتاب رشيدابن رشيد صفي ٢٦٨)

پھرڈھیٹ ایسے کہ انہیں ایسی حرکت کے متعلق پوچھا جائے تو کہیں گے تو بہ ، تو بہ ، ہم
تو ایسے نہیں ہیں اگر موقع مل جائے تو پھر امام حسین ﷺ کو حسب دستورات طرح اور بزید
کوامام برحق کہتے نہیں تھکیں گے۔فقیر نے ان کے استدلال حدیث قسطنطنیہ کی قلعی کھولی۔
اس کا نام رکھا'' شرح حدیث قسطنطنیہ''۔ چونکہ وہ'' انوار لا خانی'' کی نذر کر چکا ہوں۔
حضرت علامہ ابوالضیاء غلام نبی صاحب جماعتی مذکلہ کے تھم پر محرم شریف کی مناسبت سے
مختصر مضمون ''شہادت حسین اور بغاوت بزید'' کے نام'' تر جمانِ لا خانی علی پورسیدال ضلع
سیالکوٹ کی نذر ہے''۔

لے لیا۔اس کے بعد ہادی کا نئات ﷺ نے تھم دیا۔میرے لاڈ لے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرواور عقیقة کردو۔ چنانچے ساتویں روز پیسنت ادا کردی۔

(متدرك عاكم، ج٣، صفي ١٢٤)

ایک روایت ہے کہ حضرت علی ﷺ نے ''حرب'' نام رکھا 'لیکن رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کدمیرے بیٹے کانام''حسین''رکھا جائے۔(اسداننا ہو،ج۲،سنید۱۱) ہرایت فرمائی کدمیرے بیٹے کانام''حسین''رکھا جائے۔(اسداننا ہو،ج۲،سنید۱۱) برورش ﴾.....

جب چشم رسول کا بینور'' حسین' ظاہر ہوا تو امام حسن ابھی مدّت رضاعت میں تھے۔ سیّدالبشر ﷺ نے اپنی چجی ام الفضل سے ارشاد فر مایا، میرے بیچ کو آپ دودھ پلایا کریں۔ اس طرح جنت کے نوجوانوں کے سردار نے فاطمہ بنت مجد (رش الدعنہ وہ) کا دودھ پینے کی بجائے ،ام الفضل بنت حارث کا دودھ پیا اور ان کی گود میں چلا گیا۔ اور پھر ام الفضل کی حضرت حسین سے اولاد سے بڑھی ہوئی محبت کے پیش نظر شافع محشر ﷺ نے افالات کی پرورش بھی ام الفضل کے سپرد کردی۔

تعليم وتربيت ﴾ .....

یہ فخر حسن وحسین اورزید وعلی (علیم ارضوان) کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ ان نفوس قدس کی اصلاح وتربیت خود معلم کا نئات ﷺ نے فر مائی۔ آ داب نماز آپ نے اس عمر میں رہنمائے ہدایتﷺ سے سیکھ لئے تھے۔

بجين سين الله كاله ....

حسنین کریمین ایکی بچی سے کہ ایک دن مجد نبوی میں جا پہنچے، کیاد کھتے ہیں کہ

## ﴿بشارت ولادت امام حسين الله

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن ام الفضل بنت حارث، رسول اللہ ہی خدمت اقدی میں ماضر ہوئیں اور عرض کیا، یارسول اللہ ہی میں نے رات بڑا عجیب اور بھیا تک خواب دیکھا ہے، حضور ہی نے فر مایا بیان کرو! خاتون نے عرض کیا، 'وہ خواب اس قدر ڈراؤنا اور خطرناک ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتی ۔ رحمت عالم بی نے تسلّی دیتے ہوئے فر مایا ۔ کوئی مضا کقت نہیں ہم اپنا خواب ضرور بیان کرو،عرض کی، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بی فر مایا ۔ کوئی مضا کقت نہیں ہم اپنا خواب ضرور بیان کرو،عرض کی، میں نے دیکھا ہے کہ آپ بی کے جمید اطہر کا ایک کلوا کا نے کرمیری گود میں رکھ دیا گیا۔'' شاہ موجودات بی نے فر مایا! اس میں اس قدر گھرا ہے کی کیا ضرورت تھی ۔ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اللہ تعالی میری نورنظر فاطمہ (منی اللہ عنہا) کو بیٹا عطافر مائے گا جمعے می گود میں اُٹھاؤگی۔''

(متدرك حاكم صفحه ١٤١)

## ﴿ ولا دت باسعادت ﴾

سرورکونین بھی زبان مبارک سے بیتجیرین کرام الفضل مسرور ومطمئن ہوکر چلی گئیں اور بات آئی گئی ہوگئی۔ زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ سے کے شعبان کا چا ندنمودار ہوااور جب شعبان کی چارتاریخ آئی تو ام الفضل کا خواب پورا ہوگیا اور مخبرصادت بھی ک جا اور جب شعبان کی چارتاریخ آئی تو ام الفضل کا خواب پورا ہوگی ۔ حضور بھی تومولود ک جنل ہوئی ۔ حضور بھی تومولود کی خبر پاکرسیّد ۃ النساء رضی الله عنہا کے دولت کدہ پرتشریف لے گئے اور ایک پُرمتر سے آواز بیں ارشاد فرمایا 'میر سے جیٹے میر ہے جگر کے گلا سے کومیر سے پاس لا وَ جگر گوشہ رسول بھی کوایک سفید کیڑ سے جس لیس ارشاد فرمایا 'میں لیسٹ کر دست نبی بھی جس دے دیا گیا۔ سیّد العرب الحجم بھی نے دائیں کان میں اذان اور با کیس میں تکبیر کبی اور پھر نہایت پیار سے اپنی آغوش نبوت میں دائیں کان میں اذان اور با کیس میں تکبیر کبی اور پھر نہایت پیار سے اپنی آغوش نبوت میں

بنادیق ہیں ، چنانچہ حضرت فاطمہ بنت محمد (بنی الله منبا و بھی ) نے آپ کی تربیت فرمائی
اور حضرت علی بھی نے آپ کو لکھنا پڑھنا ، سواری ، شمشیر زنی ، نیز ہ بازی اور دوسر نے فنون
جنگ سکھائے۔ اس کے بعد مدینہ النبی بھی نے جوعلوم وفنون کا مرکز تھا وہاں جید اصحاب
رسول بھی نیک وصالح اور روح پرور ماحول میں سرچشمہ علم وفضل سے کسپ فیض کیا۔
یہاں تک کہ نبیرہ رسول بھی سیرت واخلاق کا معمار بن گیا اور میدان کر بلا میں قصر شجاعت
کی پہلی این نے رکھی اور بوری اُمت کواس کی تعمیر میں مصروف کر کے اپنے محبوب نا نا بھی کے
یاس یلے گئے۔

# 

حضورسر وركونين الله في فرمايا:

حسين منى وانا من حسين احب الله من يحب الحسين حسين سبط من الاسباط. (بغارى ورتدى)

ینی، حسین مجھ ہے ہاور میں حسین ہے ہوں۔اللہ تعالیٰ اسے مجبوب رکھے جو حسین کو محبوب رکھے جو حسین کو محبوب رکھتا ہے۔

ابراجيم حسين الرقربان ﴾....

ایک دن حضورانور ﷺ حضرت حسین (ﷺ) کواپنے داکیں باز واوراپنے بیلے حضرت ابراہیم (ﷺ) کو ہاکیں باز و پر بٹھائے ہوئے تھے، کہ جرائیل الظی حاضر ہوئے اور عرض کیا، خداوند تعالی ان دونوں کوآپ کے ہاں یک جاندر ہنے دےگا۔ان میں سے ایک کو واپس بُلا لےگا۔اب ان دونوں میں سے آپ جسے چاہیں پیند فر مالیس حضور ﷺ نے فر مایا، اگر حسین (ﷺ) اور میری جان اگر حسین (ﷺ) اور میری جان سوزی ہوگی اور اگر ابراہیم (ﷺ) وفات پا جاکیس زیادہ الم میری جان پر ہی ٹوٹے گا اس

#### مسين ويزيد

ایک بوڑھا بدوی وضو کررہا ہے مگر ٹھیک نہیں کررہا ، ہر دو صاحبز ادگان نے سوچا کہ اس
بوڑھے کوٹو کے بغیر کس طرح وضو پیجے کرایا جائے۔ اچا نگ حضرت امام حسین شے نے بڑے
بھائی کو کہا کہ بھائی جان میں وضو کرتا ہوں آپ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہوتو بتا دیں۔ ان الفاظ
پر بوڑھا بدوی بھی چونکا اور حضرت امام حسین ہے کو وضو کرتے دیکھنے لگا۔ چنا نچہ امام عالی
مقام ہے وضو کرتے رہے اور حضرت حسن ہا اور بوڑھا بدوی دیکھتے رہے۔ نتیجہ بیر لکا کہ
بوڑھے نے اپنی غلطی سمجھ لی اور وضو تھے کرنا سکھ لیا۔

فقدام حسين الله

آپ نے دینی وفقہی مسائل بچپن میں مجھ لئے تھے۔ابوجوزاء نے عرض کی کہا ہے جد مکرم ﷺ کا کوئی واقعہ سنا ہے ،آپﷺ نے فرمایا کہ،

ایک روزیس رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس وقت کی کھی جوری آپ

کے سامنے رکھی ہوئی تھیں ،ان میں سے ایک دانہ اُٹھا کراپنے منہ میں رکھالیا۔اور یکا یک
جمال نبوت اور جلال رسالت (ﷺ) یک جا ہو گئے اور جمھے تنبیہ ونصیحت کرتے ہوئے فرمایا ،
'' بیٹے تہمیں معلوم نہیں کہ صدقہ خوری آلی محمد (ﷺ) پرحرام ، ہدایہ جا ززاور حلال ہے۔'اس
نصیحت کے ساتھ ہی آ قائے دو جہاں ﷺ نے انگلی ڈال کر میرے منہ سے وہ مجمور نکال
دی۔ بیروایت صحابہ کی ہے اور امام بخاری نے بھی اسے نقل کیا ہے اور اس میں بدالفاظ زاکد
ہیں' من صح '' پینیمرکے اہل میت زکو ہے نہیں کھایا کرتے ۔ (بخاری، جم منہ ہے)

علوی و فاطمی تربیت ﴾....

وصال رسول ﷺ کے بعد خیال فاطمۃ الزہرہ رضی اللہ عنباتر بیت حسین ﷺ کی آرائش وزیبائش میں محوم و گیا۔ نیک مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کوقوم کے مقدر کا ستارہ

لئے جھے اپناغم ہی پہند ہے۔ اس واقعہ کے تین روز بعد حضرت ابراہیم کھوفات پا گئے۔ جب بھی حضرت حسین کھ حضورا کرم بھی کی ضدمت میں حاضر ہوتے تو حضورا کرم بھی ان کی بیشانی پر بوسہ دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے۔ اس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم (گ) کو قربان کردیا۔

تكنته ﴾.....

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سر الشہادتین میں لکھا ہے۔ یہ ہے کہ شہادت دراصل فضائل و کمالات کے سلسلے میں ایک اہم حقیقت ہے اور ''نبوت کبریٰ' جوتمام فضائل و کمالات کی آخری حدہے ، ضرورتھا کہ اس میں یہ کمال بھی شریک ہولیکن منصب نبوت کی شان عالی میں اس سے اختلال کا اندیشہ تھا۔ اس لئے قدرت نے اس کمال کو بجائے باپ کے سان عالی میں اس سے اختلال کا اندیشہ تھا۔ اس لئے قدرت نے اس کمال کو بجائے باپ کے بیٹے کی طرف منتقل کردیا ، شاہ صاحب نے صحیح حدیثوں سے امام صین بھی کا فقط نواسہ ہونانہیں ، بلکہ این بیٹا ہونا ثابت کیا ہے اور عقلی طور پر اپنے اس دعویٰ کو اس سے مدلل کیا ہے کہ حضرت امام صین بیٹا ہونا ثابت کیا ہے اور عقلی طور پر اپنے اس دعویٰ کو اس سے مدلل کیا ہے کہ حضرت امام صین بھا اپنے جسم کے دوسرے نصف حقہ میں آنخضرت بھی سے ضلقت بہت زیادہ مشابہ تھے۔

پس جو کمال بیٹے کو ملاوہ باپ بی کو ملا۔ کیونکہ گوانجیل میں ہے کہ جو پچھ باپ کا ہے وہ
سب بیٹے کا ہے لیکن حضور بھ کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ بیٹے کا ہے سب باپ کا
ہے اور اس بنیا دیر شاہ صاحب کا یہ قول بالکل درست ہے کہ جو فضیلت امام حسن وحسین بھ
کو حاصل ہوئی وہ دراصل سرور کا مُنات بھ کے فضائل میں داخل بچی جائے گی۔ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہ کی نظروں میں سیدنا صدیق اکبر اور امام حسین بھے حضرت صدیق اکبر بھ
سے نے منصب خلافت سنجالا تو ان کے عہد میں سیّدنا حسین بھی کی عمر سات آٹھ برس

#### حسين ويزيد

سیّدنا صدیق اکبر ﷺ جناب امام حسین ﷺ کا بہت احترام و تعظیم کرتے تھے یہی کیفیت حضرت عمراور حضرت عثمان غنی رض الله عنهم کی تھی۔ سیّدنا عمر وامام حسین ﷺ کی بیثار محبت و پیار کی داستانیں ہیں جنہیں فقیرآ گے تفصیل ہے عرض کرے گا۔

﴿ امام حسين ﷺ كا دورعثاني ميں دورجواني ﴾

حضرت عثمان عنی کے زمانے میں حضرت حسین کے بورے جوان ہو چکے تھے چنا نچے سب سے اوّل اس عہد میں میدانِ جہاد میں قدم رکھا۔ (ابن اثیرادرطبری) معلمی میں طبرستان کے معرکہ میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں حضرت حسین شاس الشکر میں شامل تھے جس نے مصرکو فتح کرنے کے بعدا فریقہ سے ہوتے ہوئے مغرب تک پیش قدمی کی تھی۔

فتنہ کے زمانہ میں جب باغی حضرت عثمان ذی النورین کے کا محاصرہ کئے ہوئے تھے تو حضرت حسین ہوئے ہوئے تھے تو حضرت حسین ہوئی جان کو تھیلی پر رکھ کر کا شانہ عثمانی کی حفاظت کر رہے تھے یہی وجہ ہے کہ باغیوں کو سامنے سے حملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی ۔ انہوں نے پچھلی طرف سے جھٹے کرحملہ کیا۔

ابن عمراورامام حسين ١٨٨٠٠٠٠٠

ایک روز ابن عمر کعبہ کے سامیہ میں بیٹھے ہوئے تھے ، دیکھا کہ حضرت حسین کھ سامنے ہے آرہے ہیں ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بیٹخص اس زمانہ میں اہل آسان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ مجوب ہیں۔

دورسيّد ناامير معاويه ﷺ ﴾....

جب خلافت سپر دکر دی گئی تو سیّد ناحسین کو بھی برا در بزرگ کے فیطے کے سامنے

٣)....حضرت ابوسعيد على فرمات بين كه حضوراكم هان فرمايا:

الحسن والحسين سيّد الشباب اهل الجنة. (البرايروالباير مؤرارهم)

یعنی مسن وحسین کرونول جنت کے نوجوانول کے سر دارہیں۔

٣) .... حفرت جابر بن عبدالله فف فرمات بين كرحضور الله في فرمايا:

من سرة ان ينظر الى رجل من اهل الجنة وفى لفظ الى سيّد شباب اهل الجنة فلينظر الى المرادب المراد

یعنی،جس کے لئے باعث مسرت ہو کہ وہ کی جنتی مردکود کھیے (اورایک روایت کے الفاظ یہ این کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کود کھیے۔ یہ ایس کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کود کھیے ) تو اس کو چاہیے کہ وہ جسین بن علی (ﷺ) کو دیکھا کہ ۵).....حضرت اسامہ بن زید ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم ﷺ کو دیکھا کہ حسن وحسین ﷺ کو لئے ہوئے فرمار ہے تھے:

هذان ابناى وابنابنتي اللُّهم اني اجهما فاجهما واحب من يحبهما . (تنى ريف)

'' یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں ، اے اللہ میں ان کومجوب رکھتا ہوں تو بھی ان کومجوب رکھاوران کوبھی محبوب رکھ جوان کومجوب رکھے۔

فائده .... ياحاديث مباركة يت ذيل كى مصداق بير

الله تعالی فرما تا ہے:

 سرخم کرنا پڑا۔ آپ اس زمانے کی لڑا ئیوں میں برابر شریک ہوئے۔ چنا نچہ میں جا میں میں مضطنطنیہ کی مشہور مہم میں مجاہدا نہ شرکت کی تھی۔ مشہور عیسائی مؤرخ گبن اپنی کتاب ' زوال روما'' میں اس مہم میں آپ کی شرکت اور آپ کے شجاعا نہ کارنا موں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ حسن کے براور خورد حسین کے ناچ باپ کی شجاعت بسالت سے بطور ورشد حسّہ پایا ہے۔ حسن کے براور خورد حسین کے ناچ جنانچ و شطنطنیہ میں عیسائیوں کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں حضرت حسین کے انتہازی کارنا ہے انجام دیئے۔ امیر معاویہ کے اور اہلیت کے واقعات نیاز مندانہ فقیر کی کتاب ' الرفاھیہ فی الناہیم'ن ذمہ معاویہ'' میں پڑھئے۔

﴿ فضائل امام حسين ﷺ ﴾

بینارفضائل میں سے چندفضائل ملاحظہ ہو:

ا).....حضرت خذیفة الیمان فی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن حضور بھی کومسرور دیکھا اور وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا:

وكيف لااسروقد اتاني جبرئيل فبشر ني ان حسنا وحسينا سيد الشباب. اهل الجنه وابو هما افضل منهما. (كزامال،ج2،مؤر١٠٨)

کیے مسرور نہ ہول جب کہ جرائیل امین (انگیں) میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ بلاشبہ حسن وحسین (ﷺ) جنت کے نو جوانوں کے سردار ہیں اوران کاباپ ان ہے بھی افضل ہے۔

۲).....حضرت علی الله سے مروی ہے کہ حضور اللہ نے حضرت فاطمۃ الز ہر ہ رضی اللہ عنہا ہے فرمایا:

الا ترضين ان تكونى سيدة النساء اهل الجنة و ابنيك سيّد الشباب اهل الجنة . (البدايدوالتهايم مؤرالـ ٣٥)

"من احبهما احبني ومن احبني احبه الله ومن احبه الله ادخله الجنة ومن البغضهما البغضي ومن البغضي البغضه ومن البغضه الله ادخله النار". (متدرك ماكم، جلام مفي ١٦٦)

یعیٰ، جس نے ان دونوں کومجوب رکھااس نے جھے کومجوب رکھااور جس نے جھے کومجوب رکھااس نے اللّٰہ کومجوب رکھااور جس نے اللّٰہ کومجوب رکھااللّٰہ نے اس کو جنت میں داخل کیا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھااس نے جھے سے بغض رکھااور جس نے جھے سے بغض رکھااس نے اللّٰہ سے بغض رکھااور جس نے اللّٰہ سے بغض رکھااللّٰہ نے اس کو دوزخ میں داخل کیا۔

۱۰).....حضرت الوسعيد خدرى الله عند روايت بكه حضورا كرم الله في فرمايا: والذى نفسى بيده لا يبغضنا اهل البيت احدالا ادخله النّار. (زرقانى على الموابب مغيره السواعن صغير الا

ینی جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قندرت میں میری جان ہے جس کسی نے بھی ہمارے اہلیت سے بغض رکھا۔ اللہ نے اس کوجہنم میں داخل کیا۔

اا) .....دهزت ابو ہریرہ اسے عروی ہے کہ حضور سید العالمین الله امارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسین تھے۔ آپ بھی حسن میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسین تھے۔ آپ بھی حسن (ﷺ) کوچومتے اور بھی حسین (ﷺ) کو ایک شخص نے آپ ﷺ سے کہایار سول اللہ ﷺ ، آانک لتجھما ؟ فقال من احبھما فقد احبتنی و من البغضهما فقد ابغضی . (البدار والنہایہ جلد ۸ منے ۲۵)

یعنی ،آپان دونوں کومجبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا ،جس نے ان دونوں کومجبوب رکھا پیشک اس نے مجھے محبوب رکھا اور ،جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے درحقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ ٢).....حضرت عبدالله بن عباس في فرمات بين كرحضورا كرم في فرمايا:

لااسئلكم عليه أجراً الاالمودة في القربيٰ ان تحفظوفي اهل بيتي وتودوهم بي . (رمنثور)

یعیٰ،لوگویس تم سے اس ہدایت و تبلیغ کے بدلے پچھا کرت نہیں مانگا۔سوائے قرابت کی محبت کے اور میر کہتم میری حفاظت کرو۔میرے اہل بیت کے معاطے میں اور میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔

فائده بهم نے تجربہ کیا ہے کہ جس کا ایمان تابناک ہوہ اہلیت اور سادات ۔ محبت کرتا ہے جس کا دل تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے وہ ان سے بغض اور نفرت کرتا ہے۔ ک) سند حضرت علی اس روایت ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے حسنین کریمین (ﷺ) کے ہاتھ پکڑ کرفر مایا:

من احبنی و احب هذین و اباهماو امهما کان معی فی در جتی یوم القیامة.

یعن، "جس نے مجھ کومجوب رکھا اوران دونوں (حس وحسین) اوران کے باپ (علی ﷺ) اوران کی مال (فاطمہ رضی الله عنها) کومجوب رکھا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درہ میں مدکا "

٨).....حفرت ابو بريره هفرمات بين كرحضور سروركائنات الله في فرمايا:

من احب الحسن والحسين فقد احبّني ومن ابغضهما فقد البغضي.

(ابن ماجه في ٢٦ متدرك عاكم ، جلد ٣ ، صفحه ١٦٦)

ینی ، جس نے حسن وحسین (ﷺ) کومجوب رکھا اس نے درحقیقت مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھااس نے درحقیقت مجھ سے بغض رکھا۔

و) .... حضرت سلمان فارى الله عدد إيت ب كرحضورا كرم الله في فر مايا كرحس وحسين

ے بسر فرمائی اور بیع صدسات سال کا ہے۔ کیونکہ جب حضور سرور عالم بھی کا وصال ہوا۔
اس وقت امام حسین کے عمر بقول بعض مو رخین سات سال تھی اور بیسعادت ایسی ہے کہ
جے صحبت رسول اللہ بھی کی قدرومنزلت معلوم ہے اور بزرگی وفضیلت کیکن پزید خبیث کوامام
حسین بھے کے مقابلہ میں لانا سفا ہت وحما قت ہے۔

اللہ استحضرت اسامہ بن زید ﷺ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کے سلسلے میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے پاس کوئی چیز کیڑے میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟

فكشفه فاذاهو حسن وحسين على وركيه فقال هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما. (كزاممال فرو)

یعنی، پس آپ نے کپڑ ااٹھایا تو وہ حسن وحسین شیستھے۔ فرمایا یہ دونوں میرے اور میری
بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ میں ان کومجوب رکھتا ہوں تو بھی ان کومجوب رکھا ور جوان کو
محبوب رکھاس کوبھی محبوب رکھ۔

١١)....دهرت عبدالله في فرمات بين كه حضور في نماز بره و بع تف:

فجاء الحسن والحسين فجعلا يتو ثبان على ظهره اذا سجد فارادالناس زجرهما فلما سلم قال للناس هذان ابناي من احبهما فقد احبني .

(البدابيروالنهابي، جلد ٨صفحه٣)

یعیٰ، توحسن وحسین ﷺ آئے جب آپ ﷺ مجدہ میں گئے تو وہ دونوں آپ کی پشت انور پرسوار ہو گئے ۔لوگوں نے چاہا کہ ان کومنع کریں ، جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں سے فرمایا بیدونوں میرے بیٹے ہیں جس نے ان دونوں کومجوب رکھا،اس نے جمھےمحبوب رکھا۔ ۱۸) .....حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ ۱۲)....حفرت براء ﷺ فرماتے ہیں:

ان رسول الله ﷺ حسنا وحسينا فقال اللهم انى احبهما فاحبهما . (ترى شريف) كر حضور ﷺ في حسنا وحسين ﴿ كود يكها تو كها ـ الله ! بين ان دونو ل كومجوب ركمتا بول سوتو بهي ان كومجوب ركه ـ

۱۳).....حضرت سعد بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وفت حسن وحسین ﷺ آپ کی پشت مبارک پر کھیل رہے تھے۔

یعن، میں نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ کیا آپ ان دونوں سے بہت محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ محبت رکھوں جب کہ بید دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔

۱۳)..... حضرت زید بن افی زیاد فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سیّدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرے اور حضرت حسین ﷺ کے رونے کی آواز سی تو فرمایا۔ بیٹی! اس کو رونے نددیا کرو۔ الم تعلمی ان بکاء ہیو ذینی . (تشریف البشر صفح ۲۵ بنورالا بسار صفح ۱۱۱)

یعن، کیا تمہیں معلوم نہیں اس کے دوئے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔

١٥) .... حفرت ابو بريره الله فرماتين.

رؤ يت رسول الله الله المتص لعاب الحسين كما يمتص الرجل التمر . (نورالا بسار مفيه ١٣٩٠)

یعی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ سین کے منہ کے لعاب کواس طرح چوستے تھے جس طرح کہ آدی کھجور کو چوستا ہے۔

فائده امام سين في خصورني پاك كاندگا قدى من اس طرح صاجزادگ

اس سے لڑنے والا ہوں۔اور جوان سے سلح رکھے میں ان سے سلح رکھنے والا ہوں۔

ف الدہ : اسان تمام احادیث میجود سے وجوب محبت اہل بیت اور تحریم بغض وعداوت صراحة ثابت ہے ہی وجہ ہے کہ صحابہ، تابعین ، تبع تابعین اورائکہ کرام علیم الرضوان اہل بیت نبوت کی بہت زیادہ تعظیم وتو قیر کرتے اوران سے الفت ومحبت رکھتے۔

٢١).....حضرت حذيفه ﷺ فرماتے جيں كه ميں نے مغرب كى نما زحضور ﷺ كے پیچھے پڑھى۔آپ نے ميرے چلنے كى آوازىنى تو فرمايا كيا حذيفہ ہے؟ ميں نے عرض كيا ہاں يارسول اللہ ﷺ!فرمايا:

ماحاجتك غفرالله لك ولا مك ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه اللبلة استاذن ربه ان يسلم على ويبشر ني بان فاطمة سيّدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة . (ترني مَثَلُوة صَفّرا ۵۷)

ین، کچے کیا حاجت ہاللہ بھی کواور تیری والدہ کو بخشے (پر) فرمایا، بیا یک فرشتہ ہے جو
اس رات سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے اپنے رَب بی سے مجھے سلام کرنے اور
مجھے بثارت دینے کے لئے اجازت ما نگی ہے کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) جنت کی عورتوں کی
سر دار ہے اور حسن اور حسین (ﷺ) جنت کے جوانوں کے سر دار بیں۔
۲۲) ..... حضرت یعلی بن مر ہ کے فرما تے ہیں کہ حضور کے نے فرمایا کہ
حسین منہ ی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبط من
الاسباط . (ترزی محلوق صفحاے)

یعی جسین مجھ ہے ہے اور میں حسین ہے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ یعنی ، جیسے اولا دیعقوب النظامیٰ بکثرت ہے ایسے ہی امام حسین کے کواولا دبکثرت ہوگی۔ میر مجز وغیب سے متعلق ہے کہ آج دنیا بھر دِخلت على رسول الله وهو حامل الحسن والحسين على ظهره وهو يمشى بهما على اربع فقلت نعم الجمل جملكما؟ فقال ونعم الراكبان هما. (كزاهمال، بلد) بوفه ١-١٠/١ البرايد والنهايه بلد ٨ ، سفه ٣٠)

یعنی، میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے حسن وحسین وحسین کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ دونوں ہاتھوں دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے تو میں نے کہا (اے ٹنم ادد) تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا سوار بھی بہت اچھے ہیں۔
کسی شاعر نے اسے یوں ادا فرمایا

بهرآ ل شنم اده خیرالملل ۱۲۵ دوش ختم المرسلین نغم الجمل ۱۹)..... حضرت انس شد فرمات مین که حضور شاسے پوچھا گیا:

اى اهل بيتك احب اليك؟ قال الحسن والحسين! وكان يقول بفاطمه ارعى ابنى فيشمهما وبغمهما اليه . (تنك ثريف و كان قريف صفحاك)

ین ، آپ کے اہل بیت میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ فر مایا ، حسن وحسین (ﷺ) اور آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فر ماتے ، میر سے دونوں بیٹوں کو بلا و تو آپ دونوں کوسو تکھتے اوراپنے سینے سے چمٹا لیتے۔

> پیول کی طرح سے سو تگھتے تھے ان کومصطفے جب بھی ہوتے تھے نانا سے بہم حضرت حسین ۲۰)....حضرت زید بن ارقم شفر ماتے ہیں کہ:

ان رسول الله ﷺ قال لعلى و فاطمة والحسن والحسين انا حوب لمن حادلهم وسلم لمن سالمهم . (تندى شريف مقلوة شريف معاق ما ما البرايد النهاي) يعن على وفاطم وصن وحسين رضى الله عنهم اجمعين كم تعلق فرما ياكه جوان سے لاے ميں

میں حسینی سادات کی کثرت ہے بنبیت حسنی سادات کے۔ .

این ، ابو ہر یرہ ﷺ فرماتے ہیں ، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کا نوں نے سُنا کہ حضور ﷺ حضرت حسین ﷺ کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین ﷺ کے پاؤں حضور ﷺ کے پاؤں پرر کھے تھے اور رسول اللہ ﷺ فرمار ہے تھے اے نفحے قدموں والے چڑھ آچڑھ آچڑھ آچڑھ کے بیاں تک کہ اپنے قدم حضور ﷺ کے سینہ پرر کھ دیے ، پس حضور ﷺ نے فرمایا منہ کھول ، پھر آپ ﷺ نے لعاب وہن ڈالا اور منہ پوم لیا۔ پھر کہا اے اللہ! اے مجوب رکھ ، کیونکہ ہیں اے مجوب رکھتا ہوں۔

فائده : جسجس کی تربیت سرور عالم الله کی گودمبارک میں ہو،جس کے منہ میں مصطفے کریم اللہ کالعاب دئن ہواس کی شان کا انداز ہ کون کرسکتا ہے۔

۲۲) ..... ابو ہریرہ کف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ بھی مجد میں تشریف رکھتے تھے فرمایا، وہ شوخ لڑکا کہاں ہے؟ لیعنی ،سیّد ناحسین کے! سیّد ناحسین کے اسیّد ناحسین کے اسیّد ناحسین کے میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ بھی نے حسین کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا اللہ میں حسین سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس سے مجت کر اور اس سے بھی جو حسین کے منہ پر ہوسے دیا اور فرمایا، یا اللہ میں حسین سے مجت کرتا ہوں تو بھی اس سے مجت کر اور اس سے بھی جو حسین کے سے مجت کر اور

فائدہ : سیکیسی شان ہے حضرت حسین کی کی محبوب خدا (بیدو فی) کی گود میں لینے اور کا ندھوں پر سوار ہوئے ، لعاب دہن نوش فزمایا۔ طرح طرح کی نبوت نواز شوں سے

مسين ويزيد

نوازے گئے ،سات سال مسلسل حبیب کبریا گئی کی نگاموں سے نوازے گئے ، کیونکہ جب حضور سرور عالم بھی کا وصال ہوا تو امام حسین کی عمر مبارک سات سال تھی ای لئے ہم المستقت حسین کریمین کے دونوں شنم ادول کو صحابی مانتے ہیں لیکن قسمت کے مارے خوارج زمانہ ان کی منصر ف صحابیت کے منکر بلکہ اکثر کمالات کو مانتے ہی نہیں ۔ تفصیل آتی ہے، مزید فضائل کے لئے فقیر کی کتاب ' ذکر اہلیت کرام' کا مطالعہ کیجئے۔

﴿ حسين ﷺ كى عبادت ورياضت ﴾

ان گونال گول صفات کی حامل میہ ستی عبادت وریاضت میں بھی ایک مثالی ہستی تھی چنانچہ آپ کے دن رات درس و تدریس میں گزرتے تھے اور نماز کے وضو کی تجدید فرماتے اور رکوع و بچود کی حالت میں پوری پوری رات گزرجاتی اور چہرے کارنگ متغیر ہوجا تا۔ جب لوگول نے اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ شے نے فرمایا۔

'' جوُّخص دنیامیں خدا ہے ڈرتا ہے وہ قیامت کے روز ماٹمون رہتا ہے۔'' علم فضل کھ .....

"استیعاب" و"اسدالغابہ" میں لکھا ہے کہ علمائے تاریخ وسر حفرت اہام حسین کے علم وفضل کے بارے میں متفق الرائے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ بھی بعض مسائل میں آپ کی علمی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے خود بھی ایک بلند پایہ عالم اور فقیہ تھے، اسیر کی رہائی کے سلسلہ میں مسئلہ دریا وفت کرنے کے لئے آپ کے بلند پایہ عالم اور فقیہ تھے، اسیر کی رہائی کے سلسلہ میں مسئلہ دریا وفت کرنے کے لئے آپ کے پاس گئے ، حضرت عبداللہ بن زبیر کے لؤ چھا، قیدی کی رہائی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ پاس گئے ، حضرت عبداللہ بن زبیر کے لؤ چھا، قیدی کی رہائی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس کے نظر مایا کہ "جن لوگوں کی کفالت میں لڑتے ہوئے وہ گرفتار ہواان کا فرض ہے کہ وہ اے آزاد کرائیں۔"

### خوردسال بچه کاوظیفه ﴾ .....

عبداللہ بن زبیر اللہ بن کے استفار کے جواب میں آپ نے بچہ کے وظیفہ کے بارے میں یہ فتوی دیا کہ بطن مادر سے نکلنے کے بعد جب بچہ آزاد ہے وہ وظیفہ کامستحق ہوجا تا ہے۔

## ﴿ فرمودات وارشادات ﴾

افسوں کے عقیدت مندان حسین کے خضرت حسین کی زندگی کے اس پہلو کونظر
انداز کیا ہوا ہے۔ ان کے بیانوں میں شجاعت و بہادری کے واقعات ملتے ہیں لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ حضرت امام حسین کے ایک بہت بڑے معلم اخلاق بھی تنے ، ایک طرف تو آپ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں بیقیلیم دے رہے ہیں کہ جب تن وباطل میں تکراؤ اور مقابلے کا مرحلہ در پیش ہوتو حق کی جمایت اور مدافعت اور باطل کی جزیمت وسرکو بی کے لئے تیار ہوجاؤ اور اپنے مال واسباب کے علاوہ اس پراپئی اولاد بھی قربان کردو۔ گر باطل کے سامنے سرتنامی خم نہ کرولیکن دوسری طرف آپ کی میرحالت ہے کہ جب گوشہ عافیت میں ہیٹھتے ہیں تو اسلامی معاشر ہے کی فلاح و بہبود کے طریق کار پر خور جب گوشہ عافیت میں سلطے میں ان کے بلند پایہ خطبات شاہد ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو:

میدان کر بلا میں امام حسین کے لؤر کے اطمینان سے انز کرائٹکر پر بدکا جائزہ لے دہ

میدان کر بلایش امام حسین کا پورے اطمینان سے انز کر کشکریز بید کا جائزہ لے رہے تھے کہ لشکریز بدے آواز آئی۔ حسین دیر کیوں کررہے ہو، کیا یز بدگی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمرو بن سعد کی اس بدز بانی سے حیدری خون جوش میں آگیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نتہا کشکرِ اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فر مایا۔ فر مایا! اے باطل پرستو اور دین کے دشمنو! سنو اور غور سے سنو کہ بیہ جو پچھتم کردہے ہو

#### مسين ويزيد

وہ کون ہے اورجس کے خون ہے، پیاسے ہو، اس کی شان کیا ہے، میرے حسب نسب کویاد

کرو۔ ہیں اس رسول کا نواسہ ہوں جس کاتم کلمہ پڑھتے ہو، ہیں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تہمارا

ظیفہ اورا مام تھا، اور ہیں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کوشرم تھی۔ میرا خاندان ،

خاندان نبوت ہے، میرا گھر انہ نورانی اور پاک ہے۔ آیت تطبیر ہماری شان میں نازل ہوئی

ہے۔ امام الا نبیاء ﷺ کے دوش پر سوار ہونے والاحسین ہوں۔ ہیں مجبوب خداکی زلفوں سے
کھیلنے والاحسین ہوں۔ میراکوئی قصور ہے تو بتاؤ، میراکوئی جرم ہے تو ثابت کر واور میراکوئی
گناہ ہے تو آواز دو اور میں خوذ ہیں آیا تمہارے بلائے پر آیا ہوں ہمہارے سینکڑوں خط
میرے پاس موجود ہیں اور پھر آپ نے ایک ایک کانام لے کر مخاطب کیا اور فر مایا کہ دنیا

کو لالجے میں آکر اور بزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام وکرام پانے کے طبع میں عزت

بیفیمرکو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوار و۔ میر اضدا تہم ہیں ضرور

ہاں تہہاری نظر میں اگر یہ اقصور ہے تو وہ یہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اورایک فاسق وفاجر کے آگے سرنہیں جھکاتا تو س لو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کرلوں گا، اکبراوراصغر کوہنس کے نثار کر دوں گا اورخود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا مگر فاطمہ کے لال سے بیاتو قع نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس ،خوف وہراس اورقل اولاد کے ڈرسے پزید کی بیعت کر لے گا۔

شعروشاعرى .....

حضرت امام حسین کے شاعری کوفن کی حیثیت ہے بھی اختیار نہیں فر مایا اور نہ کی اسے کام کوجمع کرنے کا التزام کیا لیکن فطرت کی طرف سے طبع موزوں ،عقل سلیم اور ذہن رسالے کرآئے تھے اور شد ت احساس کی دولت سے مالا مال تھے اس لئے بسا اوقات

صالات وواقعات اورقدرتی مناظرے متاثر ہوکرآپ پرشاعرانہ کیفیت طاری ہوجاتی تھی اوراس حالت میں زبان پر بےساختہ موزوں کلام جاری ہوجاتا ہے اور پیکلام انتہائی پاکیزہ اور فصاحت وبلاغت کے اعتبارے بلند پایہ ہوتا تھا۔ بطور نمونہ یہاں صرف دوشعر نقل کے جاتے ہیں \_

اذا ما عضک الدهر ٥ تمل الي خلق و لا تسل سوا الله تعالى قاسم الرزق ولا تسل سوا الله تعالى قاسم الرزق يعنى ١٠٠ نيا كي طرف سے جب تهمين تكليف پهنچائى جائے تو سوائے الله تعالى كے جو روزى رسال ہاوركى كے سامنے دستِ سوال دراز نه كرو۔

فلو عشت وطوفت من الغرب الى الشرق
لما ما رفت من يقدر وان يسعد اويشفى
ينى، اگرتهمين زندگى بھى ال جائے اور مشرق سے لے كر مغرب تك بھى موآ ؤتب بھى
مهمين كوئى ايسانمين طے گا جوخوش بخت يابد بخت بنانے كى قدرت ركھتا ہے۔
سخى امام حسين رہے ہے .....

ا) .....حضرت امام حسین ﷺ نہایت کئی اور لوگوں کی امدادیس اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے۔ اور فر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے لئے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے ایک مہینہ کے اعتکاف سے بہتر سجھتا ہوں۔

۲) ..... ابن عساکر لکھتے ہیں کہ سیّدنا حسین شی خداکی راہ میں کثرت سے خیرات کرتے تھے کوئی سائل بھی آپ کے دروازہ سے ناکام نہ والپس لوثنا تھا۔ ایک دفعہ ایک سائل مدینے کی گلیوں میں پھرتا پھراتا دردولت پر پہنچااس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ سائل کی صدا سن کرجلدی جلدی نمازختم کی۔ باہر نکلے ، سائل پر فقر و فاقہ کے آثار نظر آئے اسی وقت قنمر

حسين ويزيد

خادم کوآواز دی قنبر حاضر ہوا۔آپ نے پوچھا، ہمارے اخراجات میں پچھے باتی رہ گیا ہے؟
قنبر نے جواب دیا،آپ نے دوسودرہم اہل بیت میں تقییم کرنے کے لئے دیئے تھے وہ ابھی
تقسیم نہیں کئے گئے ہیں،فر مایا اس کو لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ ایک اور مستحق آگیا ہے،
چنا نچھای وقت دوسو کی تھیلی منگا کر سائل کے حوالے کر دی اور معذرت کی کہ اس وقت ہمارا
ہاتھ خالی ہے اس لئے اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتے۔

﴿قدروالے جانے ہیں قدر حسین الله کی ﴾

یہ بحث طویل ہے امام حسین کی یہ قدر در منزلت کیا کم ہے کہ آپ امام الانبیاء ﷺ کے جگر گوشہ اور نواسہ بے مثال ہیں۔ اس نسبت کی قدر در منزلت صحابہ کرام رضی اللہ عنظم جانتے ہیں یا اولیائے کرام رحم اللہ یا پھر وہ عوام جو صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے نیاز مند فقیر چند نمونے سیّدنا فاروق اعظم کے حالات کے عرض کرتا ہے۔

امام حسين الهاور فاروق اعظم الله

تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ فاروق اعظم کے نے اپنے دور خلافت میں آپ نے وہی روزینہ قبول کیا جوسیدنا صدیق اکبر کا تھا، صحابہ کرام نے حالات کا اندازہ کرکے اسے بڑھانا چاہاتو خودعرض کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ حضرت ام المؤمنین سیّدہ حفصہ رضی الله عنہا (یعنی، آپ کی لخت چکر) کو وسیلہ بنایا اور اُن سے اپنا نام مخفی رکھنے کی درخواست کی ، حضرت حضہ رضی اللہ عنہا نے ہات کی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا۔ جس چیز پرحضور رسول خدا علی حضہ رضی اللہ عنہا نے ہات کی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا۔ جس چیز پرحضور رسول خدا علی

حسنین سے پیار ﴾....

حضرت عمر بھی حضرت حسن وحسین (رضی الله عنبی) ہے بہت محبت کرتے تھے ،
اور دونوں کو بمیشہ اپنے لڑکوں سے مقدم رکھتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں میں پجھر قم انقسیم کی اوراس میں ہے دونوں بھا بجوں کودس دس ہزار روپے دیئے ، بید دیکھ کر حضرت عمر الله کے صاحبز اوے عبدالله بن عمر بھی نے کہا کہ آپ جائے ہیں کہ میں بہت پہلے اسلام لایا اور بجرت کی۔ اس پر بھی ، ان لڑکوں کو بھی پر تر بھے دیتے ہیں۔ حضرت عمر بھی نے فرمایا ،
عبدالله مجھے تہماری بیہ بات س کر بردارن جم بواج تم بتا کو کہ تہمارا نا نا ان کے نا نا کی ما نند تھا؟
کیا تہماری ماں ان کی ماں کی ما نند ہے ، تہماری نا نی ان کی کا نند ہیں ، کیا تہمارا ماموں کیا تواب کے مالو کس کی ما نند ہے۔ سنوان کے بابا رسول الله بھی ہیں۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ (رضی الله عنہا) ہیں ان کی نائی حضرت فدیجہ الکبری (رضی الله عنہا) ہیں ، ان کے ماموں رسول خدا بھی کے صاحبز ادے حضرت ایرا ہیم رسول اللہ کئی رسول خدا بھی کے صاحبز ادے حضرت ایرا ہیم رسی کی خالا کئی رسول خدا بھی کی صاحبز ادیاں حضرت زینب ، حضرت اقیداور (بھی) ہیں۔ ان کی خالا کئی رسول خدا بھی کی صاحبز ادیاں حضرت زینب ، حضرت اقیداور دھنرت ائین طالب (بھی) ہیں۔ ان کی خالا کئیں رسول خدا بھی کی صاحبز ادیاں حضرت زینب ، حضرت وقیداور دھنرت اُم کلثوم (رضی الله عنہا ) ہیں ، ان کے بامول خدا بھی کی صاحبز ادیاں حضرت زینب ، حضرت وقیداور دھنرت اُم کلثوم (رضی الله عنہا ) ہیں ، ان کے بامول کی صاحبز ادیاں حضرت زینب ، حضرت وقیداور دھنرت اُم کلثوم (رضی الله عنہا کو کی ایک کی جسل کے بامول کی طالب (بھی) ہیں۔

ا مام حسین پہنے نہ ضرف جگر گوشہ بلکہ صحابی رسول ﷺ بھی ہیں

ہم خوارج زمانہ پر جیران ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کے کمالات اور آپ کی اولاد کے مناقب وکرامات ہے تو ضد الیکن آپ کے صحابہ کرام ﷺ کے نام پر قربان انہیں یقین ہو نے قاعت فرمائی، میں اضافہ نہیں کروں گا، پھران سے پو چھا، حضور ﷺ کالباس کیا تھا؟ کہا
دولباس سے، انہیں وہ وفود سے ملتے سے اور جعہ کے روز پہنتے ہے۔ پھرسوال کیا، میرے آقا
کا بہترین کھانا کیا تھا؟ جواب ملا، کو کی روٹی تھوڑ سے گئی میں چور کر لیتے تھے، اسے
حضور بڑے شوق سے کھاتے سے (ﷺ) پھر پو چھا، سرور عالم ﷺ کا بچھونا کیا تھا؟ بتایا ایک
عام سا کپڑا تھا۔ گرمیوں میں تبہ کر کے بچھا لیتے، سردیوں میں آدھا ، پچھاتے اور آدھا اوڑ ھا مام سا کپڑا تھا۔ گرمیوں میں تبہ کر کے بچھا لیتے، سردیوں میں آدھا ، پچھاتے اور آدھا اوڑ ھا لیتے سے۔ ارشادہ وا، مقصہ! میر اروزین بیروں گا۔ لیکن نبست نبوی ﷺ پر آپ جیسا شاہ خرج
کروں گا اور فالتو اشیاء سے پر بین کروں گا۔ لیکن نبست نبوی ﷺ پر آپ جیسا شاہ خرج
وحویڈ سے نہ ملے، یہاں صرف امام حسین شے کا واقعہ حاضر ہے۔

نسبب مصطفا على كااحر ام في

الى ان توفى وهو عندراض ولكنه كان صغيرًا. اورمقصديب كرسين معاصر رسول بين، جنهول خصور كاز مانه پايا اوران سراضي تشريف لے گئے فانه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله الله التى هى افضل نباته فقد كان عابدًا وشجاعًا وسخياً . (البرايس في ٢٠١٣)

ینی، بیشک حسین سادات مسلمین میں اور علماء صحابہ میں سے ہیں اور اللہ کے رسول کی سب سے افضل صاجز ادی کے بیٹے ہیں اور وہ عابد، بہادر اور تخی تھے۔
محد ثین کی جماعت میں سے حافظ مش الدین ذہبی نے جو محدث جلیل ہونے کے ساتھ ساتھ معلم وصوفی بھی ہیں اور این تجر سے مقدم ہیں، اپنی کتاب تجرید اساء الصحابہ میں حسین کریمین کو زمرہ صحابہ میں ذکر کیا ہے۔

مرتبه صحابیت ﴾ .....

سیدناامام حسین کا عام متی ،عابدوزاہد بنی اوراعلی درجے کے بہادراورجا نباز ہے۔
ان شرافتوں کے علاوہ آپ صحابی بھی ہیں جن کی شرافت اور عظمت قرآن حکیم اور حدیث شریف ہے روز روشن کی طرح واضح ہے اس لئے سلف صالحین اور متفد مین صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والوں کواچھی نگاہ ہے نہیں دیکھا بلکہ آنہیں زندیق کہتے ہیں۔حضرت عبداللہ ابن عمر ہانہیں بدگویوں کی جماعت میں شامل کرتے تھے کیونکہ ان کے قلوب رذائل نفس ہے پاک ہو چکے تھے قرآن کی آبیات و یعلم مھم الکتب و الحکمة ویز کیھم ، شاہر ہے کہ علم کا نئات بھی نے صحابہ کرام کی قرآن وسنت کی تعلیم کے ساتھ ان کا تزکیفس شاہد ہے کہ معلم کا نئات بھی نے صحابہ کرام کی قرآن وسنت کی تعلیم کے ساتھ ان کی ولایت ان فر مادیا تھا اس لئے مال ودولت کی محبت حکومت کے لا بی ہے وہ بری تھان کی ولایت ان کے بعد ہونے والے اولیاء کرام سے بدرجہ ہا علی اور بلند تھی ۔کوئی بڑے سے بڑاولی بھی

یانہ ۔سیدنا امام حسین کے اپنے برادر مکرم سیّدنا امام حسن کی طرح صحابی ہیں۔امام بخاری جیسے ثقة اورمتندامام نے بخاری جلداوّل باب اصحاب النبی کے میں صحابی کی تعریف میں لکھا۔

من صحب النبي الله اوراه من المؤمنين فهو صحابي.

ینی جس نے نبی کی صحبت پالی یا آپ کو بحالت ایمان دیکھ لیا۔ وہ صحابی ہے۔ فائدہ: اس قاعدہ پر حسنین کریمین کی قسمت کی رفعت کا کیا کہنا کہ آئی صحبی کھولیں تو رُخ مصطفے کے پرنگاہ پڑی اور بار بار پڑی تکنگی لگا کر چہرہ نبی کو دیکھا اور سیر ہوکر دیکھا۔ جب کہ دوسرے بڑے اکا برصحابہ نے ہیت نبوی سے چہرہ مبارک کو دیکھا تو سہی لیکن جی مجر کرند دیکھ سکے۔

ازالهوجم ﴾.....

بعض ناعاقبت اندیش چندعبارات سے غلطی کا شکار ہوئے کہ نابالغ بچہ صحابی نہیں ہوسکتا۔ان کے اس غلط نظر یے کار دّ حافظ ابن جحررہة الشعایہ فرما نے ہیں۔

ومنهم من اشرط في ذالك ان يكون حين اجماعه بالغًا وهو مردود.

یعن، ان میں سے بعض نے شرط لگائی ہے کہ آدمی حضور اللہ کی صحبت اور زیارت کے وقت بالغ ہوتب صحابی ہوتا ہے، بیقول مردود ہے۔

بیعقیدہ امام بخاری ،امام احمد جمہور محدثین کا ہے، یعنی صحابی ہونے کے لئے حضور اللہ کی صحبت وبقا کا کی صحبت شرط ہے بلوغت شرط نہیں ہے جو بھی ایمان کے ساتھ حضور اللہ کی صحبت وبقا کا شرف حاصل کرے خواہ قبل البلوغ یا بعد البلوغ وہ صحابی ہے، چنانچ بخالفین کے ممدوح حافظ ابن کشرنے لکھا کہ، والمقصود ان الحسین عاصر رسول اللہ اللہ وصحبه

سحایت کے رتبہ ومقام کوئیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کدا کابرین امت نے عقائد ومسائل اور احکام میں سحابہ کو غیروں پرتر جیح دی۔ ای کلیہ کوسا منے رکھ کرامام حسین دور برید خبیث کی حیثیت کامواز نہ خود بخود تجویز۔

بيت يزيد ﴾....

خافین سیّدنا امام حسین کی پرصرف اسی لئے ناراض ہیں کہ آپ نے یز بدی بیعت کیوں قبول نہ کی جب کہ اس کی خلافت پراجماع ہوگیا۔ ان بھلے مانسوں کوکون سمجھائے کہ یزید کی بیعت اجماعی کہاں تھی وہ تو زیردی سے تخت نشین بن بیٹھا اور تھا بھی خونخوار، ظالم اور پر لے در ہے کا فاسق و فاجر بلکہ یزید کے دور منوس کا تقاضا یہی تھا کہ اسے لیے بحر بھی مسلمانوں پر مسلط نہ ہونے دیا جائے جے امام حسین کے نے بر وسامانی کے باوجود کردکھایا۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ سیّدنا امیر معاویہ کی و فات کے بعد یزید تخت نشین ہوگیا اور اپ عُمّال (گورز) کے ذریعے بیعت کی تجدید کرائی۔

سیّدنا حضرت حین پاک شاور حضرت عبدالله بن زبیر شانه اوران کے ہم خیال
بہت سے لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ سیّدنا معاویہ شان کے زمانہ میں بھی ان لوگوں
نے بیزید کی بیعت سے انکار کیا تھا اور شامی لوگ ان کے قبل کرنے کو تیار ہو گئے تھے ، کیکن
امیر معاویہ شانے نیامیوں کورو کا اور کہا کہ کوئی شخص قرلیش کو بُری نگاہ ہے نہیں دیکھ سکتا۔
ال حضرات کے انکار سے بیزید کی بیعت اجماعی نہر ہی ۔ جن صحابہ نے بیعت کرلی تھی
وہ ال کے ایج اجتماد کے مطابق کی تھی۔ جو تحف جروتشد دسے حکمر ان بن بیٹھے شریعت میں
اس کو امیر المومنین کہنا جا تر نہیں۔ اسی لئے سیّدنا عمر بن عبدالعزیز بھی بیزید کو امیر المؤمنین
کہنے بیکوڑے مارتے تھے۔

مسين ويزيد

غيرشرعي خليفه ﴾.....

جب بیزیدگی امارات غیرشر کی تخمیری توییز بیرشر عا واجب الاطاعت ند ہوا۔ کر بلا اور حرہ کے واقعات سے روز روشن کی طرح مید بات واضح ہے کداگر اس کی بیعت غیرشر کی ند ہوتی تو حرکہ بلا میں صحابہ وتا بعین رضی اللہ عنیم اجمعین اپنی جانوں کا نذر رانہ پیش نہ کرتے ، کر بلا کے واقعات تو مشہور ہیں۔ حرہ (مدید منورہ) میں بیزید یوں کی طرف سے صحابہ وتا بعین پر کیا گرزی۔ اس کی تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب 'دمجوب مدینہ'' کا مطالعہ سیجئے۔

ظالم وجابر كامقابله ﴾....

شہداء کر بلا اور شہداء مدینہ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں کدانہوں نے ظالم بادشاہ کو کلمہ حق علی رؤس الاشہاد کہد دیا کہ بزید فاسق مجاہر ہے ازروئے شریعت امیر المؤمنین نہیں ہوسکتا۔ نبی کریم ﷺ کاارشاد ہے:

افضل الجهاد كلمة الحق عندسلطانِ جابر.

ین، ظالم بادشاہ کوئ بات کہددیناسب جہادوں ہے افضل جہاد ہے۔ برزید کافسق ،.....

یزید کافسق متعدی تھا جس سے نظام شرعی مختل ہوگیا تھا۔اس نے اکابر صحابہ کوکلیدی عہدوں سے معزول کیا اور اپنے نوجوان رشتہ داروں کو وہ مناصب عطا کئے۔اکابر میں بہت کم لوگ کلیدی عہدوں پر ہاتی رہ گئے تھے اسی لئے امام حسین شے اس کے مقابلے کے لئے اترے اور اُن کاحق تھا اور سالوں پہلے اس کی خبر نبی پاک تھے نے دے دی تھی۔

﴿ علم غيب نبوى الله كى جھلك ﴾

رسول اکرم ﷺ نے یزید کی متخلباندا مارت ہے اپنے صحابہ کرام کوآگاہ فرمادیا تھا اوراس کے ظلم وستم سے ان کوڈرایا تھا اور یہ بھی فر مایا تھا کہ اس کے ہاتھوں پرمیری اُمت کی

بربادی ہوگی ۔احادیث ملاحظہ ہوں۔

ا)....قال ابوهريرة سمعت الصادق المصدوق هذا هذا متى على ايدى اغيلمة من قويش. (بخارى تاب النس المخر١٠٠٠)

یعن، ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا کہ میں نے صادق ومصدوق ﷺ سے سُنا کہ میری اُمت کی بربادی قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔

سوال: ....اس حدیث میں لفظ جمع بالصغیر آیا ہے اور آئندہ احادیث میں صبیان (جمع میں ک) آیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ بزید اور اس کے اعوان کے لئے یہ الفاظ استعال ہوئے ہیں حالانکہ یہ الفاظ غیر بالغوں پر ہولے جاتے ہیں کیا یزید اور اس کے تمال غیر بالغ بیجے تھے۔ جواب: ....اس کا جواب علا مدا بن جمر رحمة الله علیہ یوں بیان فرماتے ہیں۔

قلت وقد يطلق الصبّى والغليم بالتصغير على ضعيف العقل والتدبير والذين ولوكان محتلماوهو المرادهنا .

یعنی ، میں کہتا ہوں صبی اور غلیم (چوٹا لؤکا) کا لفظ تصغیر کے ساتھ مجھی ضعیف العقل اورضعیف الند بیراورضعیف الدین کے لئے بولا جاتا ہے، گونو جوان ہواور یہاں پریمعنی مراد ہے۔

٢)..... حافظ ابن تجرنے اس حدیث کی تشریح میں دوسری روایت تحریر کی ہے جس سے اُمت کی بربادی کامفہوم واضح ہوجا تا ہے۔

### مسين ويزيد

یعن، ابن بطال کہتے ہیں کہ حدیث ابو ہر پرہ کے بیں ہلاکت امت کی مرادابو ہر پرہ بی کی دوسری حدیث ہے کس جائی ہے جس کوا یک اور سند علی بن معبداورا بن ابی شیب نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کے نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امارت صبیان (لاکوں کی حکومت کیا گیا ہوں صحابہ نے عرض کیا لڑکوں کی حکومت کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ اگرتم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہوجاؤگے ۔ (یعنی، دین کے اعتبار سے )اوران کی نافر مانی کرو گے تو وہ تہہیں ہلاک کردیں گے۔ (یعنی، تہاری دنیا کے اعتبار سے جان لے کریا مال

فائده :....اگرتم امارت صبیان کی اطاعت کرو گوتمهارادین برباد جوجائے گااوراگر نافر مانی کرو گے تو تمهاری دنیا برباد ہوجائے گی۔مصنف ابن ابی شیبہ کی آئندہ روایت میں امارت صبیان کے زمانہ کی تعین فرمادی گئی۔

٣)....وفي رواية ابن ابي شيبة ان ابا هريرة كان يمشى في الاسواق ويقول اللهم لاتدركني سنة ستين ولا امارة الصبيان - (في الباري مؤيرا)

ینی ، اورابن ابی شیبه کی ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ بازاروں میں چلتے پھرتے کہتے تھے ،اے اللہ ۲۰ پیکاز مانہ مجھ پرنہ گزرے اورا مارۃ الصبیان جھے نہ پائے۔

(البدلية والنهابية صفحه ٨/٢٣)

ینی، ابوسعید خدری افرات بین کدیل نے رسول اللہ الله الله کا ساتے ساہے کہ

### مسين ويزيد

المجے کے بعدا یسے خلف ہوں گے جونماز وں کو ضائع کریں گے اور شہوات نفس کی پیروی کریں گے تو وہ عنقریب غی (وادی جمئم) میں ڈال دیئے جائیں گے۔ شار حیین نے فر مایا ﴾.....

بخاری شریف کی دوشرحیں (مینی، فتح الباری) کی شخصی سے بڑھ کر اور کوئی شخصی نہیں بالخصوص جس مضمون میں دونوں متفق ہوجا کیں تو وہ مضمون ایسے مضبوط ہوجا تا ہے جیسے بخاری وسلم کی روایت متفق علیہ ہوجاتی ہے۔

ا)..... حافظ ابن جمر کی عبارت پڑھتے ہیں جس میں وہ ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری (ﷺ) کی حدیثوں کا مصداق معین کررہے ہیں۔

وفي هذا اشارةٌ الى ان اوّل الاغيلمة كان في سنة ستين يزيد وهو كذالك فان يزيد بن معاويه استخلف فيها وبقى الىٰ سنة اربع وستين فمات .

(فق الباري، صغيرا)

ین، اوراس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان نو خیز لڑکوں میں پہلانو خیز لڑکا ۲۰ھے میں پر بدتھا اوروہ سما جے تک باقی رہا پھرفوت ہوگیا۔

٢)....علام مدر الدين يتى بحى السارة الصبيان والى صديث كى شرح كرتے بوئ كلمت بين: واوّلهم ينزيد عليه مايستحق وكان غالباً ينزع الشيوخ من امارة البلدان الكبار ويوليها الاصاغر من اقاربه . (عمة القارى مؤسس بالدا)

یعن، ان صبیان میں پہلا یزید ہے اس پر وہی ہوجس کا وہ مستحق ہے اور اکثر وہ شیوخ اکا برکو بڑے برے شہروں کے ذمہ دارانہ عہدوں سے برطرف کرکے اپنے عزیز وا قارب نوجوانوں کوکلیدی عہدے سپر دکرتا جاتا تھا۔

#### مسين ويزيد

فائدہ : بانفاق محدثین ان احادیث کا مصداق پزید بن معاویہ ہاں احادیث میں بنایا گیا ہے کہ ملاجی کا حکومت ان ضعیف الدین لوگوں کی ہوگی جونمازوں کو ضائع کریں گاور شہوات نفسانیہ کے پیروہوں گے اور انجام کا رجہ تم میں داخل ہوں گے رسول اللہ ﷺ نے بیتو ضنح بھی فرمائی کہ اس حکومت کی فرما نبرداری دین کی بربادی ہوگی اور اس کی نافرمانی سے دنیا کی بربادی ہوگی۔

مخالفین بڑے شور مچاتے اور زور لگاتے ہیں کہ (معاذاللہ) حضرت امام حسین علیہ باغی عظم اس غلط پرو بگنڈہ کا صدیوں پہلے امام ملاعلی قاری رمہ اللہ الباری نے قلع قبع فرمایا۔ آپ شرح فقہ اکبر صفحہ ال میں لکھتے ہیں کہ:

واما ما تفوه بعض الجهلة من ان الحسين كان باغيا فباطل عنداهل السنة والجماعة ولعل هذا من هذيا نات الخوارج عن الجارة.

یعن، کدید جوبعض جاہلوں نے کہا ہے کدامام حسین (ﷺ) باغی تھے، اہلسنّت و جماعت کے نزدیک غلط ہے اور شاید بیراہ حق سے بہکے ہوئے (خارجیوں) کی ہوئے۔

فعا فدہ : مسمحضرت ملا علی قاری رحماللہ الباری مسلّم مجدّد ہیں۔ ہالحضوص مخالفین کوان کی محقق پر بہت زیادہ اعتماد ہے، آپ نے انہیں اس مسلّم ہیں جاہل قرار دیا ہے، اس لئے ہم

کہتے ہیں کہ امام حسین کے کو باغی اور یزید کو امام برحق کہنے والے جہالت سے کہدرہے ہیں ورنداہلِ علم کا پیشیو ونہیں جو انہوں نے کرداراداکیا ہے۔

# ﴿ حق حسين برحق حسين الله ﴾

رسول خداف نے سالوں پہلے فرمادیا تھا:

ا).....ابن سعد وطبرانی میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقة طبیبطا ہرہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور پُرنور ﷺ نے فرمایا مجھے جبرائیل (الطبیعی) نے خبر دی،

ان اينى الحسين يقتل بعدى بارض الطف وجاء نى بهزه التوبة فاخبرنى انها مضجعة .

۲).....اهام احمد بن طنبل کے ، فرمایار سول اللہ کے نے ، بیشک میرے گھر آیا ایک فرشتہ جو پہلے بھی نہیں آیا تھا اس نے جھے کہا آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا ، اگر آپ چا ہیں تو بیس اس جگہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں پھروہ مئر خ رنگ کی مٹی دکھائی۔

٣) حصرت ام الفضل فرماتی میں کدایک دن میں حضور نبی کر یم عظ کے پاس گئی تو آپ

حسين ويزيد

حضرت حسین گوگود میں لئے بیٹے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کی آگھوں ہے آنو بہہ رہے تھے فرمایا جرائیل (النہ) نے جھے خردی ہے کہ آپ ( ﷺ ) کے بیٹے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ جھے اس جگہ کی سُرخ رنگ کی مٹی بھی دکھائی۔

۵) .....حضرت أمسلمه رضى الله عنها فر ماتى بين كه حضورا كرم نورجسم الله آرام فر مار ب تق جب بيدار بوت ق آرام فر مار ب تق اور آپ كه باته بيل سرخ مثى تحى راس كواللته بللت تخصى مين نه يو چهار مثى كيسى ب وفر ما يا جحص جرائيل (الله فا) نه خبر وى ب رائيل الله في المحسين يقتل بارض العراق و هذه تو ابتها . كه سين شهيد بوگاع ال كار مين پراور ديم في و بين كي ب -

۲) .... جعزت ام سلم رضی الدعنها فرماتی بین که حضرت حسن اور حسین (﴿) میر کے گھر بیل کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل (النظام) بارگاہ نبوی بیل حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کے اس بیٹے کوآپ کے بعد آپ کی اُمت شہید کرے گی او حسی المی الحسین، اشارہ کیا حسین کی طرف اور آپ کو تھوڑی ہی مٹی بھی دی۔ آپ نے اس کو سونگھا اور فرمایا۔ قال دیح کوب و بلاء ،اس دی کے مصیبت اور بلاکی اُو آتی ہے۔ پھر فرمایا، اے ام سلمہ جب یمٹی خون ہوگی تو سمجھ لینا کہ ان ابنی قد قتل ، میر ابیٹا شہید ہوگیا۔

2) .....حفرت محر بن عمر بن حن فرماتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ کر بلاکی دونہروں پر نتے ،حضرت حسین کے ساتھ کر بلاکی دونہروں پر نتے ،حضرت حسین کے نشمرذی الجوشن کی طرف دیکھا اور قرمایا ، صدق الله ورسوله قال رسول الله کانی انظر الی کلب ابقع یلغ فی اهل بیتی و کان شعب ادر ص

الله اوراس كارسول (ﷺ وﷺ) على ہے ، فرما يارسول الله ﷺ نے گويا يلس و يكھنا موں اليك ابلق كتے كو جومنه دُالتا ہے ميرے الل بيت كے خون ميں اور وہ شمر ذى الجوش كوڑھى تھا۔ فائده : سيروايات بتاتى بين كرحق پر بين امام سين اور يزيدكو برحق مانا خدااور

رسول (縣,縣) كظم كفلاف --

ازالهوايم ﴾....

ان میں بعض روایات کی سند ضعیف سہی لیکن محدثین کا قاعدہ نہ بھو لئے کہ سندات مخلفہ بطرق مخلفہ احادیث صحاح کے حسن لغیر ہ ہوجاتی ہیں۔

﴿ يزيد وليل وخواراور بدكردار ﴾

قاعدہ ندکورہ کے مطابق حضور نبی پاک شدلولاک ﷺ نے سالوں پہلے ایک فیصلہ اُمت کو سنایا۔اُمت کی بدقسمت قوم نے انکار کر دیا اہمین الجمد للہ ہم خوش قسمت المسنّت کو مکمل یقین ہے۔

(١) .... حفرت ابو ہر یره ها سے مروی ہے کے حضور پُر نور ﷺ نے فر مایا:

لايسزال امرهذه الامة قائماً بالقسط حتى يكون اوّل من يثلمه رجل من امية يقال له يزيد. (البدلية والنماية صغره ٢٦١، جلد ٨ ـ وصواعت محرقة صغره ٢٦١ ـ تاريخ الخلفاء صغره ١٦١)

(٢) .....عن ابى الدرداء قال سمعت النبى النبى الله يقول اوّل من يبدل سنتى رجل من بنى امية يقال له يزيد . (ايناً)

ترجمہ: حدیث اوّل: میری امت کا امر وحکم عدل کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا وہ خض جوا سے تباہ کرے گابی اُمیہ سے ہوگا جے پزید کہا جائے گا۔

وہ من وسری حدیث: حضرت الی درداء کففر ماتے ہیں، میں نے نبی کریم بھے سنا ترجمہ،دوسری حدیث: حضرت الی درداء کففر ماتے ہیں، میں نے نبی کریم بھے سنا آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو بدلے گاوہ بنی اُمیہ سے ہوگا، جے بزید کہاجائے گا۔

#### حسين ويزيد

٨)....حفرت انس بن حارث هفر ماتے ہيں ميں نے نبی كريم الله عانا۔

ان ابنی هذا یُقتل بارض یقال لها کربلاء فمن یشهد ذالک منکم فلینصوه . کریرای بینااس زمین بین شهید بوگاجس کانام کربلا ہے گیر جو خفض تم لوگوں میں سے وہال موجود ہواس کی مدد کرے۔ سوگے اٹس بن حارث کے کربلاکواور شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ۔

9) ۔۔۔۔ حضرت کی الحضر می فرماتے ہیں کہ خین میں حضرت علی کے ساتھ جب ہم نینوی کے برابر پنچے تو حضرت علی کے برابر پنچے تو حضرت علی کے برابر پنچے تو حضرت علی کے برابر کہا، صبورًا یا عبداللّٰہ بیشط الفو ات میں نے عرض کیاامیر المؤمنین کے بیا ہے؟ فرمایا نبی کریم کی نے کہ مجھے جرائیل نے خبر دی ہے کہ حسین شہید ہوگا فرات کے کنارے پراورد کھائی مجھے کو وہاں کی مٹی۔

۱۰)....حضرت الشبح بن نباند سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی کے ساتھ حمین کی قبرگاہ پر پہنچے ، فر مایا ، امیر المؤمنین علی کے ن

ههنا مناخ ركابهم وموضع رجالهم ومهرارق دِمَآالهم فئة من آل محمد على الله العرصة تبكى عليهم السماء والارض.

کہ شہدا کے اونٹ بائد سے کی جگہ ہے اور یہ کجادے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون بہنے کا مقام ہے۔ کتنے جوان آل محمد ﷺ کے اس میدان میں شہید ہوں گے جن پر زمین وآسان روئیں گے۔

اا) .... حضرت عبدالله بن عباس الصدروايت ہے كدالله تعالى نے حضور الله كى طرف وحى الله عبد الله بن عباس السام الله عبد السام بنرازا وى مارے۔ انسى قاتىل ابن انبتك سبعين الفاو سبعين الفا ،اور مار نے تير نواے كوش سر بزاراورسز بزار۔

ندکورہ احادیث اور کتب تاری نے حقیقت واضح ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔
نے واجھے پناہ مانگی ،آپ کی وفات و هے بیں ہوئی ۔ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ہیں۔
ابو ہریرہ بیٹ نے مروان سے فرمایا تھا کہ مجھے ان صبیان کے نام اور قبیلے تک معلوم ہیں اگر میں چاہوں تو بتلا سکتا ہوں اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام اور حضرت امام عالی مقام امام حسین میں چاہوں تو بتلا سکتا ہوں اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام اور جوابھی خاموش تھے انہوں نے بھی سے نید کی مخالفت کی ۔ یہاں تک کہ کارزار کر بلا اور واقعہ حرہ رہے کہ اور حملہ کعبہ رونما ہوئے۔

# ﴿ربانى علائے أمت كافيصله ﴾

ای لئے یزید کے فتوائے کفرتک نوبت پینچی۔

ا)..... چنانچه حافظ ابن جررهمة الله عليه جونوي صدى (متونى ١٩٩٥هـ) كے بهت براے محد ث موسے - اپنی تصنیف صواعق محرقه صفحه ۲۲ پرارشاد فرماتے ہیں:

اعلم ان اهل السنّة اختلفوا في تكفير يزيد بن معاويه فقالت طائفة انه كافر يقول ابن الجوزي وغيرة المشهور . (الخ)

#### حسين ويزيد

اخرج الواقدى من طرق ان عبدالله بن حنظلة ابن الغسيل قال والله ماخور جنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى باالحجارة من السماء انه رجل ينكح امهات اولاد البنات والاخوان وتشرب الخمر ويدع الصلوة.

(ما ثبت بالسنة صفحه ٢٤٧، تاريخ الخلفاء صفحه ١٧٠ بسواعق محرقه صفحه ٢٢١)

یعی، خدا کی قتم ہم نے یزید پرخروج نہیں کیا یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پرآسان سے پھر برسائے جائیں۔ بیالیک ایساشخص تھا کہ جس نے ماؤں اور بیٹوں اور بہنوں کے نکاح کارواج دیا۔ بیشراب پیتا تھا اور نماز کا تارک تھا۔

٣)...علا مدامام وجي رحمة الشعليان فرمايا:

وقال الذهبي وكما فعل يزيد باهل المدينة مافعل مع شربه الخمر ايتانه المنكرات اشد عليه الناس وخرج عليه الناس وخرج عليه الناس وخرج عليه عليه واحد ولم يبارك الله في عمره . (سواعت مرة)

یعنی، کہ بربدنے باشندگان مدینہ منورہ کے ساتھ جو کیادہ کیا، لیکن اس کے باوجودوہ شراب خوراورممنوعہ اعمال کا مرتکب تھااس سبب سے لوگ اس سے نا راض ہوئے اوراس پر سب نے متفقہ طور پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے بربید کوغارت یعنی تباہ کردیا۔

حفزت عربن عبدالعزيز الله كورك كالسي

کاش آج کوئی عمر بن عبدالعزیز ﷺ جیسا منصف مزاج پیدا ہوتا کہ یزید پرستوں کو کوڑے مارے تا کہ روزانہ کی جنگ ختم ہو۔

نوفل بن قر اُت کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ کے پاس بیٹے ہواتھا اتنے میں کسی نے یزید بن معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا:

قال امير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال تقول امير المؤمنين فامربه فضرب عشرين سوطا. (صواعت مرتص درام)

امیرالمؤمنین پزید بن معاویہ نے بیکہا،اس پرخلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ نے کہا اے شخص تونے پزید کو امیر المؤمنین کہا یہ تیرا جرم ہے، پھر اس شخص کو ہیں کوڑے لگوائے۔

آخری فیصله که.....

جن صاحبان کو یزید کے کفر کے موجبات قطعی طور پرمیسر آئے۔ انہوں نے یزید کے متعلق حتی فیصلہ فرمایا چیے حضرت امام علا مرسعد الدین تفتاز انی رحمة الله علیہ نے فرمایا۔ واستبشارہ بدلک واها نة اهل بیت انبی اتفقوا علیٰ جو اذاللعن علیٰ من قتله او امر به او اجازہ ورضی به والحق ان رضا یزید القتل الحسین.

یعن، سیّدنا امام حسین ﷺ کے قاتل اورقل کا حکم دینے والے اورقل کو جائز بیجھنے والے اورآپ کے قبل پرراضی ہونے والے پرلعنت کرنے میں سب کا اتفاق ہے۔ صح

اور پر سی بات ہے کہ یزید سیدنا امام حسین کے تل پر خوشی منانے اور حضور کے گھرانے کی تو بین کرنے پر راضی تھا۔ (شرح مقائداما نہنی)

سوال:.....یزید پلیدتو تھائی تو پھرا ہے امیر معاویہ ﷺ نے اپنا جانشین کیوں بنایا؟ چواب:....اس کاتفصیلی جواب فقیر کے رسالہ''الرفاہیہ فی الناہیئ ذم معاویہ' میں ہے۔ اجمالی جواب نمبرا:.... یہ ہے کہ چونکہ امیر معاویہ ﷺ نے اپنے زمانہ میں اس سے کوئی نازیباح کت نہ دیکھی تھی بلکہ بعض حضرات ہے اس کی تعریفیں اور فضیلتیں سُنی تھی اس لئے اے اپنا جانشین بنایا اور اللہ تعالی ہے یوں دعاکی:

حسين ويزيد

البلهم ان كنت مهدت ليزيد لما رأيت من فضله قبلغه مااملت واعنه وان كنت انما حملنى حب الوالدبولده وانه ليس لما صنعت به اهلا فاقبضه قبل ان يبلغ ذلك . (١٥/١٥ أَكْنَاء مُ فر١٥٨ الم ١٥٨ الم

یعنی، یااللہ اگر میں نے یزید کواس کی فضیلت واہلیت و کیھ کراپنا جائشین بنایا ہے تواسے میری توقع پر پوراا تاراوراس کی مدوفر ما اورا گر میں نے محض شفقت پدری کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے اسے اپنا جائشین بنایا اوروہ نااہل ہے تو اُسے عنان حکمرانی سنجا لئے سے پہلے ہی ہلاک کردے۔

جواب نمبر ۲: ..... سیّدنا امیر معاویه شخص نے دور کی نزاکت کوبھی سامنے رکھا کہ اس وقت بنو اُمیّہ تمام معاملات سلطنت پر قابض شخصا گرآپ بیز بد کے لئے ایسا اقدام نہ فرماتے تو خانہ جنگی شروع ہوجاتی جے ان کے بعدرو کنا ناممکن ہوجا تا۔ یہی وجہ ہے کہ سیّدنا امام حسن شک نے اسی نزاکت کے پیش نظر خلافت سے خود بخو دسبکدوش ہوکر امیر معاویہ بھے ہاتھ پر بعت کر کی۔

جواب نمبر ۳ .....اولا دکو جانشین بنانا کفرنہیں۔ یہی کام تو پہلے سیّد ناعلی الرتضٰی شی نے کیا کداپنا جانشین امام حسن شی کومقرر فر مایا تو جیسے امام حسن شی کی لیافت کے پیش نظر حضرت علی شی نے انہیں اپنا جانشین بنایا ایسے ہی امیر معاویہ شینے کیا جیسے کدا جمالی جواب نمبرا میں گزرا۔

﴿ فہرست یزید کے گندے کرتوت کی ﴾

یزید کے خلاف جوامام حسین کے نظم جہاد بلند کیا۔ اس کاموجب یزید کے گندے کرتوت تھے، چنانچ پر خافین کے ممدوح حافظ ابن کثیر یزید کے اخلاق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مسين ويزيد

اہل مدینہ برظلم وستم ﴾....

اہل مدینہ کی خوزیزی کے لئے جو یزید نے فوج بھیجی تھی اس پر حافظ ابن کثیر اپنی رائے یوں ظاہر فرماتے ہیں:

وقد اخطا يزيد خطأ فاحشافي قوله لمسلم بن عقبة ان هبيح المدينة ثلاثة ايام وهذاخطأ كبير فاحش مع ماالضم الى ذلك من قتل خلق من الصحابة وابنا ئهم وقد تقدم انه قتل الحسين واصحابة على يدى عبيد الله بن زياد وقد وقع في هذه الثلاثة ايام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية مالا يحدو لايوصف ممالا يعلمه الا الله في وقدارا دبارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام ايامه من غير منازع ، فعاقبه الله بنقيض قصده وحال بينه وبين مايشتهيه فقصمه الله قاصم الجبابرة واخذه اخذ عزيز مقتدر ، وكذلك اخذربك اذا اخذالقرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد .

ین، یزید نے بے ہودہ فلطی کی کہ اس نے مسلم بن عقبہ سے کہا کہ وہ تین دن مدینہ کی ہے جرمتی کرے۔ یہ بات کہنا بہت ہے ہودہ فلطی ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی ال گئ کہ صحابہ اور صحابہ زادوں سے بڑی مخلوق قبل ہوئی اور اس بات کا ذکر پہلے آچکا ہے کہ حضرت امام حسین کھا اور ان کے اصحاب کو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھوں قبل کرایا۔ مدینہ بویہ میں ان تین دنوں میں ایسے مفاسد عظیمہ واقع ہوئے جن کی کوئی حدنہیں اور نہ زبان ان کو بیان کر سکتی ہے جس کی شناعت کو اللہ تعالی کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ مسلم بن عقبہ کے بیمجنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ میری سلطنت اور بادشاہی ایسی مضبوط ہو کہ بغیر کسی مخالفت کرنے والے کے بمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالی نے اس ارادہ کے برعس اسے سزادی اور اس کے والے کے بمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالی نے اس ارادہ کے برعس اسے سزادی اور اس کے والے کے بمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالی نے اس ارادہ کے برعس اسے سزادی اور اس کے

وقد كان يزيد فيه حصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعروالشجاعة وحسن الرأى في الملك وكان زاجمال حسن المعاشرة وكان فيه ايضا اقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الاوقات واما تتها في غالب الاوقات . (البرئية والنهاية مؤمرة المبلد)

ترجمه: یزید میں اجھے خصال تھے یعنی کرم اور فصاحت اور شاعری اور بہادری اور با دشاہی
میں اچھی رائے اور خوبصورت وخوش اخلاق تھا اور یہ بھی تھا کہ شہوتوں کی طرف اس کی توجہ تھی
اور بعض اوقات بعض نمازیں چھوڑ دیتا تھا اور اکثر اوقات میں نمازیں وقت گز ار کر پڑھتا۔
تنجر ہاولیسی غفرلہ کے .....

حافظ ابن کیرنے اس کے ایکھ خصائل بتائے جودراصل وہ بھی پُر نے اظاق تھے مثلاً جب ابن کا ثبوت شہوت پرست ہونا ثابت ہو گیا تو اس میں شرمگاہ کی ناجا ئزخوا ہش دونوں آجاتی ہیں۔ اس کا زانی ہونا بھی آگیا اور شرابی ہونا بھی۔ اور نمازوں کا ترک کرنا بھی ، ایسے بدرویہ خض کے کوئی ایجھے خصائل ہوتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت الجھے نہیں ہوتے ۔ فقط اس کے پرستاروں کی نگاہ میں ایجھے ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے دور میں خوارج ونواصب بزید کو آسان سے اُوپر چڑھارہ ہیں۔ مثلاً کرم اس میں موجود تھا۔ لیکن سے بدرویہ خض فقط بدچلن کوگوں پر کرم کرتا تھا۔ ایسا کرم مجمود نہیں بلکہ فدموم ہے اور اس کے پرستار اس کے مل تبذیر کوگوں پر کرم کرتا تھا۔ ایسا کرم مجمود نہیں بلکہ فدموم ہے اور اس کے پرستار اس کے مل تبذیر کوگوں پر کرم کرتا تھا۔ ایسا کرم مجمود نہیں بلکہ فدموم ہے اور اس کے پرستار اس کے مل تبذیر کوگوں پر کرم کرتا تھا۔ ایسا کرم مجمود نہیں بلکہ فی ضاحت اور شاعری کو دیکھنے کہ اس کی بی صفیت کورتوں کی مدح و ثنا اور شراب نوشی کے ذوق کو ظاہر کرتی ہیں۔ ای طرح اس کا اخیار اور ابر ارکری براللہ تعالی کی بے شار معنی ہوں۔ وقتل کرتا اس کے دوستوں کی نگاہ میں شجاعت اور بہا دری ہے، ایسے کرم فصاحت شاعری اور بہا دری پر اللہ تعالی کی بے شار معنی ہوں۔

القيامة صرفاً ولا عدلا. رواه امام احمد . (البداية والنهاية ، جلد ٨، صفحه ٢٢٣) يعنى سائب بن خلاد سروايت ب كرسول الله الله الله المحتم على بنا ير

اہل مدینہ کو ڈراتا ہے، اللہ تعالی اس کو ڈرائے گا اوراس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اورسب لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے نہ نوافل قبول فرمائے گا

ازاله ويم السا

جن لوگوں نے یزید کو صالح اور جواد کہا ہے وہ لوگ یزید کے اپنے تھے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ بعض اکا بر کے سامنے یزید صالح اور نمازی بن جاتا تھا، بیاس کی چالا کی تھی تا کہ بیدر سے لوگ اس کی اچھائی کا پرچار کریں تا کہ اس کی کری مضبوط ہو۔ جیسے ہمارے دور میں بعض سیاسی لیڈروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کرسی کی خاطر کیسے کیسے پاپڑ بیلتے اور خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہوجاتے ہیں۔

گر کا بعیدی که .....

عربی شل مشہور ہے کہ 'صاحب البیت ادری بھا فیہ ''گھروالوں کو گھر کی زیادہ خبرہوتی ہے۔ یزید کا حال جتنااس کا بیٹا جانتا ہے صدیوں بعد کسی کو کیا خبر کہ یزید کے بیٹے کو مخالفین بھی نیک اور شقی مانتے ہیں ،علا مدا بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزید اپنے صالح بیٹے کو ولی عہد بنا کر مرا۔ وہ بیچارہ مسلسل بیار رہا اور اسی بیاری ہے ہی وفات پائی ۔ وہ ہا ہر فکل کر لوگوں کے پاس نہیں آیا اور نہ ان کو نماز پڑھائی اور نہ امور خلافت میں دخل دیا اس کی خل وفات کی مدت چالیس یوم تھی ۔ بعض نے کہا دو ماہ اور بعض نے کہا جی سال کی عمر میں ۔ اس کی نیکی کاری کی اکیس برس کی عمر میں وفات پائی اور بعض نے کہا جیس سال کی عمر میں ۔ اس کی نیکی کاری کی

اوراس کی خواہش کے درمیان حائل ہوگیا۔ زبردستوں کوئکڑے کرنے والے اللہ ﷺ نے اے اللہ ﷺ اسے تکو کے کرنے والے اللہ ﷺ اے تکو کے کار اس کی بکڑا۔ اس طرح تیرے رب کی پکڑ ہے۔ ہے جب وہ شہوں کے ظالم باشندوں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑسخت اور در دناک ہے۔

## ﴿ درسِ عبرت بزيد پرستوں كے لئے ﴾

حافظ ابن کثیر نے پُرز درالفاظ میں بزید کا تارک الصلوٰۃ ،شہوت پرست ، ظالم سفاک ہونا بیان کردیا اور بی بھی بتا دیا کہ بزید کے اس بے انتہاظلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لئے نیست و نا بود کر دیا۔ وہ ظالموں سے دائماً ایسا کرتا ہے۔

فائدہ : استخالفین کے لئے حافظ ابن کثیر مؤرخ جلیل ہونے کے علاوہ محدث کیر بھی ہیں اس لئے وہ یہاں چندا حادیث محجد بھی لکھ رہے ہیں تا کہ یزید کی خباشت اور اس کے ظلم و استبدا داور فسق و فجو ر پر مہر شبت ہو۔

اہلِ مدینے گتاخ کی سزا کی۔۔۔۔

ا).....فى رواية لمسلم من طريق ابى عبدالله القراظ عن سعدوابى هريرة ان رسول الله على قد الله الله عن اراد اهل المدينة بسوء اذابه الله كما يذوب الملح فى الماء. (البداية و النهاية ،جلد ٨، صفحه ٢٢٣)

یعنی، سعداورابو ہر برہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا ، جو محض مدینہ والوں کے حق میں بُر اارادہ کرتا ہے اس کواللہ تعالی اس طرح پیملا دے گا جس طرح نمک پانی میں پیکمل جاتا ہے۔

السائب بن خلادان رسول الله قال من اخاف اهل المدينة ظلماً
 اخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ، لا يقبل الله عنديوم

ایک واضح دلیل ہے ہے کہ وہ آغاز خلافت میں ممبر پر چڑھااور کہا کہ بیخلافت اللہ تعالیٰ کی ایک واضح دلیل ہے ہے کہ وہ آغاز خلافت میں ممبر پر چڑھااور کہا کہ بیخلافت سے ایک ری ہے میرا باپ خلیفہ بن گیا وہ نااہل تھا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کے نواسے سے بخاوت کی تواس کی عمر کٹ گئی اور نسل منقطع ہوگئی۔اب وہ اپنی قبر میں اپنے گنا ہوں میں پکڑا ہوا ہے۔ پھر معاویدرونے لگا اور کہا کہ سب سے بڑاد کھ بیہے کہ ہم نے اس کی بری موت ہوا ہے۔ پھر معاویدرونے لگا اور کہا کہ سب سے بڑاد کھ بیہے کہ ہم نے اس کی بری موت

دیکھی اوراس کے برے خاتمہ کامشاہدہ کیا۔ کیونکہ اس نے رسول اللہ بھی عترت کوتل کیا اورشراب کو جائز کہااور کعبہ کی بربادی کی۔ میس نے خلافت کامٹھاس نہیں چکھااس لئے اس

کی تکفی کواپ سرنہیں لیتا۔ تم جانو اور تبہاری خلافت جانے ۔ اللہ کی قتم اگر دنیا اچھی ہے

تو ہمیں اس کا پچھ حصد ملا ہے اور اگر بُری ہے تو ابوسفیان کی اولا دے لئے یہ برائی کافی ہے

جوانہوں نے دنیا حاصل کی۔ پھرمعاویہ بن پزیدگھر میں چھپ گیاحتیٰ کہ چالیس دنوں کے

بعدوفات پائی۔(الصواعق الحرق)

دوسرااور هر كاكواه كى .....

حضرت علاً مدا بن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن العزیز ﷺ نے انصاف کیا کہ یزید کوامیر المؤمنین کہنے والے شخص کوہیں کوڑوں کی سزادی۔

آخری فیصله که.....

تمنام امت مسلمہ کے علماء نے یز بد کے ظالم اور فاسق ہونے کواس لئے تشکیم کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ملاح میں شروع ہونے والی حکومت کوساری امت کی بربادی کا باعث فرمایا اور بیفر مایا کہ ملاج کے بعد حکمران نماز وں کوضائع کرنے والے اور شہوت پرست ہوں گے اور بیم می فرمایا کہ اللہ تعالی سے دعا کرو ہوں گے اور بیم می فرمایا کہ اللہ تعالی سے دعا کرو کہ ملاج کی حکومت کے گزند سے تہمیں بچائے اور حضرت امام حسین کے کربلا

حسين ويزيد

میں شہیر ہونے کی خبر دی اور فر مایا کہ جو تحض اس وقت موجود ہووہ حسین کی نفرت کرے۔ سیّد نا ابو ہریرہ کے عام لوگوں میں بید عافر مایا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے ملاجی حکومت کاز مانہ نہ پائے ۔ تو ان کی بید عاقبول ہوئی اور <u>89 میں</u> ان کی وفات ہوگئ وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ہے مردمیدان کی۔۔۔۔۔

اب بھی ہم عام اعلان کرتے ہوئے فخرمحسوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں سیّد ناامام حسین کے جھنڈے تے اوران کے زمرہ میں اٹھائے ، یزید پرستوں کو بینی ہے کہ وہ بھی برسر میدان کھلے الفاظ میں پکاریں اور دعا مانگیں کہ ان کا حشر یزید ہشمر ، ابن زیاد کے ساتھ ہواں ۔ ہم اہلسنّت اس دعا گو کی دعا پرسوّ بار کے ساتھ ہواں ۔ ہم اہلسنّت اس دعا گو کی دعا پرسوّ بار آمین کہیں گے بلکہ عوام میں ان کی اس دعا کا خوب پرچار کریں گے ۔ کوئی مردمیدان فقیر کا یہ چینے قبول کر ہے تو فوراً مطلع فرمائے پیشگی شکریدادا کرتا ہوں۔

سوال:.....قاضی ابو بکر ابن العربی نے ایک رسالہ کھاہے جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یز پدخلیفہ برخق تھا اور حضرت امام حسین باغی تھے، وہ اپنے نا نا ﷺ کے حکم کے مطابق قبل ہوئے۔ (معاذ اللہ تعالی)

جواب:.....اگر قاضی فرکورنے اتنی بردی جرائت کی تو اہل حق نے اس وفت اس کی خوب کوشالی فرمائی، چنانچے سیّدی امام عبدالغنی نابلسی رحمة الشعلیہ نے تحریر فرمایا کہ

ومن مجاز نات ابن العربى الفقيه المالكي انه افتى يقتل رجل عاب لبس الاحمر لانه عاب لبسته لبسهار رسول الله في وقتل بفتاه كمافى المطائح وهذا تهورغريب واقد ام على سفك دماء المسلمين عجيب وسيخا صمة هذا القتيل غدا ديبوء بالخزى من اعتدى وليس ذلك باول تهوره لهذا

ائمه عظام وعلماء كرام كه .....

صرف امام نابلسی رحمة الشعلیه ابو بحرابن العربی کے مخالف نہیں ہیں بلکہ دیگر ائمہ عظام اور علماء کرام بھی وہی کہتے ہیں جوعلاً مہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ نے فرمایا۔ چند حوالہ جات ملاحظہ ہوں:

والله ماخرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السمآء ان رجلا ينكح امهات الاولاد والبنات ولا خوات ويشرب الخمرويدع الصلوة.

(تاريخ الخلفاء صفحه ٢٠١)

یعنی جتم بخدا بزید ہے ہم نے اس وقت ہی بغاوت کی جب ہمیں اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ ہم پر آسان سے پھر برسیں گے۔لوگ امہات الاولاد، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرنے ،شراب پینے اور نماز چھوڑنے لگ گئے تھے۔ ۲).....فھی ،ابن تیمیہ کے شاگر درشید نے لکھا:

ولما فعل يزيد باهل المدينة مافعل مع شرب الخمرو اتيانه المنكرات اشتد عليه الناس وخرج عليه غير واحدولم يبارك الله في عمره.

(الريخ الخلفاء صفحه ١١٠)

یعی، اور جب بربید نے اہل مدینہ کے ساتھ نارواسلوک کیا ساتھ ہی شراب وبدکاریوں
کا دور دورہ چلا یا، تولوگ اس کے باغی ہو گئے اور اللہ تعالی نے اس کی عمر میں برکت نے فرمائی۔

فائدہ: ۔۔۔۔۔ بیامام ذھبی کی شہادت ہے جوابن تیمیہ صاحب کے شاگر درشید ہیں اور خود
امام ابن تیمیہ بربید کے بارے میں نہایت زم خیال ہونے کے باوجود حضرت امام حسین ﷺ

الفتى و جراء ته و اقدامه فقد الف كتابافي شان مولانا الحسين المراعم فيه ان يزيد قتله بحق بسيف جده نعوذ بالله من الخذلان .

(شرح الطريقة المحمديه ،جلد دوم،صفحه ٥٣٣)

تنصره اولىيى غفرله كه.....

ایک قاضی ابو بکر بچارے کی کیا تخصیص ہے علا مدا بن جمر کی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ
یزید پرستوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہوگز راہے جو یزید کو معبود (الہ) مانتا تھا۔ ہم اپنے
دَور کے یزید پرستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ صرف قاضی ابو بکر کی عقیدت تک محدود
خدر ہو بلکہ آگے چھلا نگ لگائے ۔ اگر صرف قاضی صاحب تک محدود رہنا نچا ہے ہوتو
پھر ہمارا جواب تمہارے لئے وہی کانی ہے جو حضرت سیّدی نا بلسی قدس سرۂ نے دیا یعنی
تم بیو تو ف ہو۔

جواب: سسرے سے بزید کی خلافت ہی غیر شرع ہے تو پھر بغاوت کیسی۔ اگر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کر لی تو امام حسین ﷺ نے سرے سے بیعت کی ہی نہیں تھی اس لئے کہ بزید بیعت کا اہل ہی نہیں تھا۔ ان دونوں صورتوں میں حق بجانب امام حسین ﷺ ہیں چنانچہ ملاعلی قاری رئیۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

واجمعواعلى ان الامامة لا تنعقد لكافرولوطره عليه الكفر العزل وكذا لو ترك اقامة الصلوت والدعاء اليها وكذاالبدعة.

(مرقاة شرح مشكوة ،جلد ٧٠صفحه ٢٠١)

میں ہے۔ بینی ، اس پر فرض ہوگا کہ وہ کری اقتدار ہے الگ ہوجائے یا عامۃ اسلمین اسے زبردستی علیجد ہ کر کے متبادل صالح شخص کواپناسر براہ ملک بنائیں۔

اس كے بعد فرماتے ہيں:

وجب على المسلمين خلعه ونصب امام عادل ان امكنهم ذلك. (جـ2، ص ٢٠١)

ین، اگرمسلمانوں ہے ہوسکے توایسے سربراہ کوعلیجد ہ کرکے اس کی جگہ نے صالے شخص
کوسر براہ بنائیں۔

و را امام بدر الدین عینی رحمة الله علیه عمدة القاری وامام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں: كومظلوم وشهيدا عقادكرتے ہيں۔ملاحظه ہو:

تمكن اولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله المحتى قتلوه مظلوما شهيدا (الى ان قال) فان ماقصده من تحصيل الخير ورفع الشرلم يحصل منه شئ. (منهاج السنة ،جلد۲ ،صفحه ٢٣٢٢٢٢١)

یعی، ظالموں سرکشوں نے نواسائے رسول اللہ ﷺ پر قابو پالیا۔ یہاں تک کہ انہیں قبل کردیا حالا نکہ آپ مظلوم وشہید ہیں، آپ نے جونیک مقصد کو حاصل کرنے اور یزید کے شرکودور فرمانے کا ارادہ کیا تھاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوسکا۔

فائدہ : اسان عالی مقال میں ایک وظالم حکم انی کوختم کرنا آپ کا نیک مقصد تھا آپ کا قتل احتجاج بلند کرنا اوراس کی ناپاک وظالم حکم انی کوختم کرنا آپ کا نیک مقصد تھا آپ کا قتل باغی کے طور پرنہیں مظلوم وشہید کے طور پر ہے۔ یزید ہی دراصل ظالم و باغی تھا اور وہ عامة المسلمین کو اپنا غلام بنا کرد کھنا چاہتا تھا۔

m)....امام ابن جرعسقلانی رحة الله عليه فتح الباري ميس فرمات بين:

وقتل من قتل وبايع مسلم الناس على انهم خون ليزيد يحكم في دمائهم و اموالهم بما شاء وانهم اعبدله قن في طاعة الله ومعصيته .

(فتح البارى ،جلد ١٣ ،صفحه ١٠ تا ٢١)

یعنی، اور اہل مدینہ کے قل عام کے بعد بقیہ لوگوں سے مسلم بن عقبہ نے یزید کے حق میں اس بات کا عہد کرلیا کہ وہ یزید کے تا بعد ارر ہیں گے اور یزید کوان کے جال و مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہوگا اور ہر جائز ونا جائز بات میں یزید کے فرمانبردار ہیں گے۔

سوال: .... جب يزيدامامت وخلافت كے لئے منتخب ہوگيا تو پھر بيعت ندكر نابغاوت نہيں

نوس : ..... یزید پرستوں کے ہاں صرف یہی روایت اور مہلب کا استدلال ہے اور بس -اس حدیث کے جوابات اور تحقیق فقیر نے ''شرح حدیث قسطنطنیہ'' میں لکھ دی ہے ، مختصر جوابات آتے ہیں -

یا در ہے کہ جب مہلب بنوامیہ کا فرد ہے ، وہ قو می تعصّب کی بنا پر زبردی سے یز بدکو اس حدیث سے جنتی ثابت کررہا ہے۔ محدثین میں سے کسی نے بھی اس حدیث سے بینتیجہ نہیں نکالا ، بلکہ محدثین نے مہلب کے اس استنباط کوغلط قرار دیا ہے۔ جبیبا کتفصیل آتی ہے۔ جواب: .....حدیث شریف میں ہے :

عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم قال الاتمس النار مسلماً رانى اورائي من راني. (رواه الترمذي مشكوة المصابيح صفحه ۵۵۳)

یعنی، نبی اگرم ﷺ نے فرمایا، کسی ایسے مسلمان کو دوزخ کی آگٹییں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔اس حدیث کوتر ندی نے روایت کیا۔

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوئی صحابی یا تا بھی دوز خیس نہیں جائے گا اس پر ہمارا موال ہے کہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد جولوگ مرقد ہوگئے تصاورار قداد کی وجہ سے قتل کئے گئے تھے کیاوہ دوز خیس داخل ہوں گے یا نہیں؟ تو معترض یقینا یہ جواب دے گا کہ جولوگ مرقد ہوگئے تھے وہ جہتم میں ضرور داخل ہوں گے اور ہمیشہ کے لئے جہتم میں معذب (عذاب میں) رہیں گے۔ پھراس سے پوچھیں گے کہ حدیث تو یہ بتارہ ہی ہے کہ کوئی صحابی یا تا بعی دوز خیس داخل نہیں ہوگا اور تم کہتے ہو کہ بعض لوگ مرقد ہوگئے وہ دوز خیس ضرور داخل ہوں گے اور انجالہ نوالف مجبورہ وکر کے گا کہ ضرور داخل ہوں گے تو تہمارا فتو کی حدیث کے خلاف ہوا۔ لامحالہ نوالف مجبورہ وکر کے گا کہ جس نے مرتے دم تک اپنے ایمان کو تحفوظ رکھا دوز خیس داخل نہیں ہوگا ، بخلاف ان لوگوں کے جومر قد ہوگئے کہ انہوں نے مرتے دم تک اپنے ایمان کو تحفوظ رکھا دوز خیس داخل نہیں ہوگا ، بخلاف ان لوگوں کے جومر قد ہوگئے کہ انہوں نے مرتے دم تک اپنے ایمان کو تحفوظ نوز نہیں رکھا۔ اس لئے وہ جہتم

الذي عليه العلماء في امراء الجور انه ان قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم

وجب . (عمدة القارى، جلد ٢٣ ، صفحه ٥٩ او فتح البارى ، جلد ١٣ ، صفحه ٢)

یعن، ظالم سر براہوں کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر کسی فتنہ اور ظلم وزیادتی کے بغیر انہیں علیٰجد ہ کرناممکن ہوتو انہیں علیٰجد ہ کرنا ضروری ہے۔

یہاں دراصل صحیحین کی ایک حدیث ہے جس کی شرح میں مندرجہ بالاقول نقل کیا گیا ہےوہ حدیث بدہے:

وان ننا زع الا مراهله الا ان ترواكفر ابو احاعند كم من الله فيه برهان.

یعنی جضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہتم اس وقت سربراہ مملکت کی نافر مانی نہ کر وجب تک کہ وہ ایسے کھلے کفر ومعصیت کا علانیہ ارتکاب نہ کرنے گئے جس کے کفر ومعصیت ہونے کی تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی طرف ہے دلیل موجود ہے۔

گویا جب سربراہ مملکت اسلامیرایے کھلے کفر ومعصیت کا اعلانیہ مرتکب پایا جائے جس کے کفر ومعصیت کا اعلانیہ مرتکب پایا جائے جس کے کفر ومعصیت ہونے پر کتاب وسنت کی روشن میں دلیل موجود ہوتوا سے سربراہ مملکت کو ہٹانا اوراس کی سول نافر مانی ضروری ہے، چنا نچہ امام حسین ﷺ نے برید پلید کی بیعت نہ کرکے اس حدیث پر عمل فرمایا۔

سوال :.... بخاری شریف میں نی کریم اللہ کا ارشاد ہے کہ اول جیش من امتی یغیر مدینة قیصو مغفود لهم لین ،میری امت کا پہلا اشکر جوت طنطنیہ کا جہاد کرے گاان کے گناہ معاف کرد سے جائیں گے۔

فائدہ: .....مہلب نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ یزید خلیفہ برحق تھا کہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے شکر کا سردار اور امیر تھا۔ اس لئے وہ بھی مغفور ہوا تو اس کا جنتی ہونا ٹابت ہوگیا تو جنتی کی خلافت کو کیونکرنا جائز کہا جا سکتا ہے؟

میں داخل ہوں گے۔

مديث قط طنطنيه اوريزيد كه .....

مجاہدین قططنیہ کوجن صفات کی بناپر معفور لھم کا انعام ملاء کیاان صفات کویزیدنے مرتے دم تک محفوظ رکھا ہے۔

ہم نے دلائل سے لکھ دیا کہ بزید کے کرتوت دوز خیوں کے ہیں نہ کہ جنتیوں کے۔

جرانى ب كەخالفىن يزيدى محبت مىں استناندھے ہیں كە كہتے ہیں يزيد خليفه برحق تھا۔ بقول مخالفين ،.....

بھلا حدیث سے بیکہاں نکلتا ہے کہ یزید کی خلافت میچے ہے کیونکہ جب یزید قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے گیا تھا اس وقت تک حضرت امیر معاویہ ﷺ زندہ تھے۔ان کی خلافت تھی اوران کی خلافت تھی اوران کی خلافت تا حیات بااتفاق علماء میچے تھی۔اس لئے امام برحق جناب حسن ﷺ نے خلافت کوتفویض کی تھی۔اس تشکر والوں کی بخشش ہونے سے لازم نہیں آتا کہ اس کا ہر فرد بخشا جائے اور جنتی ہو۔

دوزخی جوان ﴾.....

آخضرت کے ساتھ ایک شخص خوب بہا دری سے لار ہاتھا، آپ کے ساتھ ایک شخص خوب بہا دری سے لار ہاتھا، آپ کے نے فرمایا، وہ دوزخی ہے۔ بہتی اور دوزخی ہونے میں خاتمہ کا اعتبار ہے۔ علاوہ ازیں یزید کے کرتوت نہایت ہی گندے تھے۔ بالخصوص بادشاہ ہونے کے بعد تو اس نے وہ گند پیٹ سے تکالے کہ معاذ اللہ امام صین کی کوشہید کروایا۔ اہل بیت کی اہانت۔ مروی ہے کہ جب امام صین کے معاذ اللہ امام سین کی کوشہید کروایا۔ اہل بیت کی اہانت۔ مروی ہے کہ جب امام صین کے معاذ اللہ امام سین کے دور کہنے لگا، میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ مدینہ منورہ پر چڑھائی

#### مسين ويزيد

کی حرم محترم میں گھوڑ ہے باند سے مسجد نبوی اور قبر شریف کی تو ہین کی ، ان گناہوں کے بعد یھی کوئی پر یدکوم خفور اور بہتی کہر سکتا ہے ۔ امام قسطلانی نے کہا ہے کہ پر یدامام حسین کی کے قبل سے خوش ہوا اور راضی تھا۔ اور اہلیبت کی اہانت پر بھی اور سیام متواتر ہے اس لئے ہم اس کے دوزخی ہونے میں تو قف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان میں بھی علمائے کرام کی مختلف آراء ہیں۔

جائیں گاس مل صالح کے بعد جو گناہ کرے گاان کی معافی کا کوئی وعدہ نہیں۔ کیونکہ ایبا

کوئی مل صالح نہیں ہے جس کے کرنے کے بعد عامل کو ہرتم کے گناہ کرنے کی اجازت ہو۔

السی میں بیر یدنے اگر صدق واخلاص سے قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کی تو اس کے سابق گناہ بخش دیئے گئے اس کا مطلب بینیں کہ اس کواس جہاد کے بعد چھٹی ہوگئی کہتم جس قتم کے گناہ آئندہ کرتے رہوگے وہ سب معاف ہوتے رہیں گے۔

کے ....علاوہ ازیں قسطنطنیہ کی جنگ بھی امیر معاویہ کے دور خلافت میں عرصہ دراز پہلے مون کھی پھر جب اس نے بادشاہی پر قبضہ کیا اورا پنے دور میں وہ سب گناہ کے جن کی نبی اکرم کے نبر دی تھی ، توبیسب گناہ کس طرح معاف ہو سکتے ہیں ، جب کہ نبی کریم کھی نے دلاج کے بعد حکر ان کے بدکر داراور جنمی ہونے کی خبر دی ہے۔

غزوه قطنطنيه ميں يزيداميرنہيں بھگوڑاہے .....

مؤرخین کا جہاد قطنطنیہ کے امیر جیش سے اختلاف ہے بعض مؤرخین نے یزید کا امیر جیش ہونا بیان کیا ہے، ابن اثیر نے جیش ہونا بیان کیا ہے، ابن اثیر نے سفیان بن عوف کا امیر ہونا بیان کیا ہے، ابن اثیر نے سفیان بن عوف کا امیر ہونا جو بیان کیا ہے وہی سخچ ہے بلکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جہاد میں یزید کی شرکت مجبوراً بلکہ مزا کے طور پرتھی، چنا نچہا بن اثیر نے کہا ہے۔

وفى هذا السنة وقيل سنة خمسين سير معاويه جيشا كيثفاً الى بلاد الروم للغزامة وجعل عليهم سفيان بن عوف وامر ابنه يزيد بالغزاة معهم فتثاكل واعتل فامسك عنه ابوه فاضاب الناس في غزاتهم جوع ومرض شديد فانشأ يزيد يقول.

٤- ماان ابالي بمالاقت حموعهم بالفرقد وفة من حمى ومن حرم. اذا

#### حسين ويزيد

اتكات على الا نهاء مرتفعاً بريرمران عندى ام كلثوم. ام كلثوم امرأته وهى ابنته عبدالله بن عامر فبلغ معاوية شعره فاقسم عليه ليلحقنه فسفيان في ارض الروم ليحيبه مااصاب الناس. (اين اثير، جلرام، مؤ ١٩٧٤)

یعی،اس سال میں اور بعض نے کہا مصر میں معاویہ نے بلادروم کی طرف جہاد کے ایک بڑالشکرروانہ کیا اوراس کا امیر سفیان بن عوف کو بنایا اوراپ بیٹے بزید کوان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تو بزید بیٹے رہا اور حیلے بہانے کئے تو معاویہ ہے اس کے بیجیجے سے رک گئے۔اس لشکر میں لوگوں پر بھوک اور بیماری کی مصیبت آئی تو بزید نے خوش ہو کر بیشعر بڑھا، مجھے پرواہ نہیں کہ ان لشکروں پر بیہ بخارو تنگی کی بلا کیں حمکن فرقد و نہیں آ پڑیں۔ جب کہ میں مقام دیر مرآن میں او فجی مند پر حکید لگائے۔ام کلثوم کواسے پاس لئے بیٹھا ہوں۔ ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامریزید کی بیوی تھی، یزید کے بیا شعار حضرت معاویہ بھی ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامریزید کی بیوی تھی، یزید کے بیا شعار حضرت معاویہ

ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر یزید کی بیوی تھی ، یزید کے بیاشعار حضرت معاویہ ﷺ تک جاپنچ توقتم کھائی کہ اب میں یزید کو اس جہاد میں سفیان بن عوف کے پاس روم کی سرز مین میں ضرور جیجوں گا تا کہ اسے بھی ان مصائب کا حصّہ طے جو وہاں کے لشکر والوں کو مل رہا ہے۔

یعی،معاویہ کے نزید کی ہے انتہاعیش وعشرت دیکھی تویز یدکوسز ا کے طور پراس کشکر میں بھیج دیا کہ وہاں جاکر اس کو مصائب کا حصّہ ملے اور اس کی عیش پرسی کم ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مجھے سے پہلے قسطنطنیہ پرمسلمانوں کا کوئی تملینیں ہوا۔لہذا یہ پہلی لڑائی ہے۔

علاً مدابن اثیر نے حقائق سے پردہ ہٹا دیا اور اصل بات کو بے نقاب کردیا کہ قسطنطنیہ کا جہاد کرنے والا پہلالشکر سفیان بن عوف کی ماتحتی میں چلاگیا۔ یزید اس میں موجود نہیں تھا،

مسلمانوں پر بھوک اور بخت بیاری کے پہاڑ گرد ہے تھاور یز بددیر مرآن میں تغیش اورام کلثوم کی جمیستری کے مزے لے رہاتھا پھروہ سزا کے طور پر بھیجا گیا۔اب کیا کوئی دانشمند یہ بات کہ سکتا ہے کہ اس لشکر کے لئے جو مغفرت کا وعدہ ہے اس میں یز بد بھی شریک ہے کیا مغفرت ان لوگوں کے لئے ہے جن پر مصائب وآلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں یااس کے لئے جو سرسز وشاداب مقام پر جمیستری کے مزے اڑار ہاہے کہ جھے ان مسلمان مجاہدین کے مصائب وشدا کد کی کوئی پر وانہیں۔

سوال: .....عن ابن عمرانه لما خلع اهل المدينة يزيد جمع حشمه وولده وقال انى سمعت رسول الله في يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيمة وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وانى لا اعلم غدوا اعظم من ان بنايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ننصب له القتال. (رواه البخارى)

یعن، جب اہل مدینہ نے بزید کی بیعت توڑی تو ابن عمر ﷺ نے اپنی اولا د کو اور اپنے فلاموں کو جمع کیا اور فر مایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر عہد شکن کا جبنڈ انصب کیا جائے گا اور ہم اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر چکے ہیں اور اس سے بڑی عہد شکنی اور کوئی نہیں جانتا کہ ہم ایک شخص سے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر بی پھر اس سے لڑیں۔

فائدہ: بخاری کی اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر اپنے یہ یہ یہ یہ یہ کہ حضرت ابن عمر اپنے یہ یہ یہ یہ کو اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کا نام دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ یز بدخلیفہ برحق تھا اس لئے حضرت امام حسین پاک کاخروج ناجائز ثابت ہوا۔

جواب نمبرا: .... حضرت ابن عمراور حضرت حسين پاک کی صورتیں مختلف ہیں۔حضرت

#### حسین ویزید

ا بن عمر ان بیدی بیعت کر چکے تھے پھراس بیعت کو تو ڑنے اور اس سے لڑنے کو ناجائز قرار دے رہے ہیں کہ بیع بدھکتی ہے۔ اس کے برخلاف حضرت حسین پاک شائے نے تو روز اوّل سے بیزید کو خلیفہ شلیم ہی نہیں کیا۔ حضرت حسین پاک کا لانا کوعہد شکنی نہیں تھی جس کے تو ڑنے یان تو ڑنے کا سوال پیدا ہو۔

جواب نمبر ۲: ..... حضرت ابن عمر گایزید کی بیعت کواللداوراس کے رسول (هوه) کی بیعت کواللداوراس کے رسول (هوه) کی بیعت کہنا تو اس کی وجہ سے ہے کہ حضرت ابن عمر گوشد شین عابد تنے وہ کسی کی فیبت نہیں سنتے تنے ان کو یزید کے نسق و فجو ر کا تفصیلی علم نہیں تھا اس لئے یزید کو خلیفہ مان رہے ہیں ہے بھی ممکن ہے کہ ان کو یزید کی خباشتیں معلوم ہول لیکن بیعت کر ہیلئے کے بعد خلع کو نا جائز جائے ہوں ۔ کیوں کہ آپ جم تہد تنے مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے اور خطی بھی۔

ایے ہی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنم کا نام لیا جاتا ہے مشاہیر تا بعین کا ان کی وجوہ یکی تخصیں ۔ نہ یہ کہ دوہ یزید کو امام برحق سجھتے تھے بلکہ دل سے ہماری طرح یزید اور یزید یوں کو گری گناوق سجھتے تھے اور بر ملا ان کی فدمت کرتے ۔ چنا نچی خود حضرت ابن عمر کی روایت ملاحظہ ہو:

حضرت عبدالرحمٰن بن البي نعم فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بنا ہوا فض کے متعلق بوچھا ، شعبہ کہتے ہیں کہ جھے خیال ہے کہ بید بوچھا ، کیا محرم (بعنی ، احزام پہنا ہوا فض ) مکھی مارسکتا ہے؟ تو فرمایا:

قال اهل العراق يسئالوني عن الذباب وقد قتلوا ابن رسول الله ﷺ وقال رسول الله ﷺ وقال رسول الله ﷺ وقال الله ﷺ

یعن عراقیو! مجھ ہے مکھی کے متعلق پوچھتے ہواوررسول اللہ ﷺ کی صاحبز ادی کے بیٹے

کوتل کر چکے ہو۔ فرمایار سول اللہ ﷺنے کہ وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ مزید سوالات وجوابات فقیر کی کتاب' شرح حدیث قسطنطنیہ' (مطبوعہ قطب مدینہ پہلشرز، کراچی) کا مطالعہ کیجئے۔

بداآخر مارقر قِلم الفقير القادري ابوالصالح محمد فيض احمداو ليى رضوى غفرله بهاول بور - پاکستان ۱۰ ذوالحجه ۱۴۰۹ هـ ۱۲۰ جولائی ۱۹۸۹ يوم الجمعة المبارك ۵ بج شام



ناشر اداره تالیفات اویسیه اسلامی کتب کا مرکز محکم دین سیرانی روژبیرون سیرانی مسجد بهاول پور رابطه نمبر:6820890-0321در 6830592

